

# آسان سنڌي ڪتاب

نائين ۽ ڏهين ڪلاس لاءِ

سنڌ ٽيڪسٽ بُڪ بورڊ، ڄام شورو

#### هن ڪتاب جا سڀ حق ۽ واسطا سنڌ ٽيڪسٽ بُڪ بورڊ, ڄام شورو, سنڌ وٽ محفوظ آهن. ھ\*\*\*ھ

سنڌ ٽيڪسٽ بُڪ بورڊ, جو تيار ڪيل ۽ صوبائي نصاب ڪميٽي بيورو آف ڪريڪيولر, سنڌ جي ليٽر نمبر B.C/Ext. (Curr:)-4898 تاريخ 11 جولائي 1977ع موجب سنڌ صوبي جي سيڪنڊري اسڪولن لاءِ واحد درسي ڪتاب طور منظور ڪيل آهي.

نگران اعلیٰ: آغا سهیل احمد

چيئرمين, سنڌ ٽيڪسٽ بُڪ بورڊ

نگران: اویس یتو

لكندر: باكتر سيد محمد صالح شاهم

ايديتر: سيد امداد حسيني، داكتر غلام علي الانا

اويس پٽو

نظرثاني كاميني: داكتر اياز قادري، داكتر عبدالجبار جوڻيجو، سيد شير شاه، داكتر غلام علي الانا،

مس تاج بیگر، سید امداد حسینی

پروف ریدر: جمشید احمد جو ٹیجو

کمپیوٽر کمپوزنگ: دانش ٻېر

# فهرست نثرجوياڱو

| 7  | <ol> <li>حجّة الوداع وارو خطبو</li> </ol>             |
|----|-------------------------------------------------------|
| 11 | 2. حضرت سلمان فارسي رضي الله تعاليٰ عنهُ              |
| 14 | 3. حضرت امام جعفر صادق عليه السلام                    |
| 17 | <ol> <li>قائدِاعظم رحمة الله عليه جا ارشاد</li> </ol> |
| 21 | <ol> <li>اتحاد، تنظيم ۽ يقين محڪم</li> </ol>          |
| 24 | <ol> <li>مولانا دين محمد وفائي</li> </ol>             |
| 29 | 7. مائي خيري                                          |
| 33 | <ol> <li>هُنر دولت آهي</li> </ol>                     |
| 36 | 9. خط                                                 |
| 39 | 10. بين الاقوامي عدالت                                |
| 43 | 11. اجرڪ                                              |
| 47 | <b>12.</b> ميرن جي درٻار                              |
| 51 | 13. ڪينجهر ڍنڍ                                        |
| 54 | 14. سنڌي ادب جي مختصر تاريخ                           |
|    |                                                       |

| 15. رَدْ پَچاءُ                           | 59 |
|-------------------------------------------|----|
| <b>16.</b> ٻہ تہ ٻارهن                    | 62 |
| <b>17.</b> نصرپور                         | 66 |
| <b>18. ج</b> هڙو راڄ تهڙو ڀا <i>ڳ</i>     | 69 |
| نظمجوياڱو                                 |    |
| <b>19.</b> آهيون الف آسري، مُحمّد مجيوسون | 75 |
| 20. نيكي                                  | 77 |
| 21. دُعا                                  | 79 |
| 22. سچل سرمست                             | 81 |
| 23. ڏيئو                                  | 83 |
| 24. بېايون سُک جو ڪو سنسار                | 96 |
| 25. پيارا وطن                             | 88 |
| 26. هاري                                  | 90 |
|                                           |    |

# نثر جو ڀاڱو

بسر الله حجَّةُ الوداع وارو خطبو

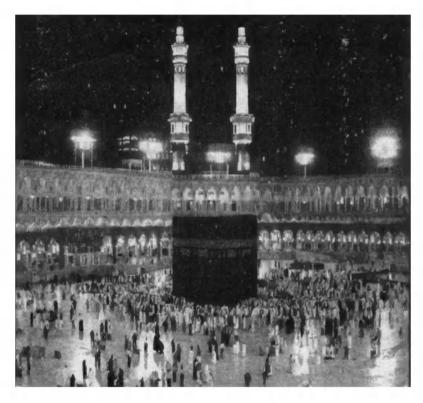

هجري ڏهين سال جي ذوالحج مهيني ۾ حضرت محمد رسول الله صَلَي الله عَلَيه وآله وَسَلَمَ جن اٽڪل هڪ لک چاليه هزار مسلمانن جي جماعت سان آخري حج ادا ڪيو. مناسڪ جي ادائگيءَ کان پوءِ، پاڻ عرفات جي ميدان ۾ ڏاچيءَ تي چڙهي خطبو ڏنائون. اهو خطبو مسڪينن، ٻانهن، زالن ۽

يتيمن جي حقن جو كليل پڌرنامو هو. أن ۾ پاڻ سڳورن مسلمانن كي توحيد جي امانت ۽ قرآن جي دستور كي ساه سان ساندي ركڻ جو تاكيد فرمايو. هڪٻئي جي جانين، لُڄن ۽ ملكيتن جي احترام ركڻ جي تلقين كيائون. ٻانهن سان شفقت، يتيمن سان مهرباني ۽ مسكينن جي سنڀال ۽ عورتن سان عدل ۽ سندن حقن جي حرمت جو تاكيد كيائون. سندن خطبي جون كي اهر ڳالهيون هي آهن:

\* آا اجوكي ذينهن, جاهليت جي سمورين رسمن كي پنهنجن پيرن هيٺان لتاڙيان ٿو. الله تعاليٰ اوهان كان جاهليت جون گمراهيون دور كيون ۽ نسبي فخر ختم كري ڇڏيائين. مومن عزت وارو ۽ فاجر ذليل آهي. اڄ كان پوءِ عربيءَ كي عجميءَ تي ۽ عجميءَ كي عربيءَ تي كابه فضيلت كانه آهي. سڀ انسان، آدم جو اولاد آهن ۽ آدم كي مِٽيءَ مان پيدا كيو ويو هو. هركو مسلمان بئي مسلمان جو ڀاءُ آهي ۽ سڀ مسلمان هڪ برادري آهن.

\* اي انسانو! پنهنجي غلامن جو خيال رکو. جيڪي اوهين کائو، سو هنن کي کارايو ۽ جيڪي اوهان پَهريو، سوئي هنن کي پَهرايو.

\* عورتن جي معاملي ۾ الله تعاليٰ کان ڊڄندا رهو. عورتن تي اوهان جا ۽ هنن جا اوهان تي حق آهن. اوهان جون جانيون ۽ اوهان جا مال هڪٻئي تي اهڙيءَ طرح حرام ڪيا وڃن ٿا، جهڙيءَ طرح اڄوڪي ڏينهن هن شهر ۾ خون خرابي حرام ٿيل آهي.

\* آء اوهان وت هڪ اهڙي شيءِ ڇڏي وڃي رهيو آهيان, جيڪڏهن اوهان ان کي مضبوطيءَ سان جهليندا تہ ڪڏهن به گمراه نہ ٿيندا. اهو آهي "الله جو ڪتاب".

 « قرض ادا كيو وڃي. أدّاري شيءِ واپس ڏني وڃي، ضامن قرض ڀري ڏيڻ لاءِ ٻدل آهي.

\* خبردار! متان مون كان پوءِ گمراه ٿي وڃو ۽ هك ٻئي جون سِسيون لاهيندا رهو. اوهان كي الله ذوالجلال جي آڏو حاضر ٿيڻو آهي. اهو اوهان جي عملن بابت اوهان كان پُڇاڻو كندو. ڏوهاري پنهنجي ڏوه لاءِ خود ذميوار آهي. پيءُ جي ڏوه لاءِ پُٽ ۽ پُٽ جي ڏوه لاءِ پيءُ ذميوار نہ آهي. جيكڏهن كو بنهہ كارو ۽ پُٽ جي شخص اوهان جو امير هجي ۽ اوهان كي الله تعاليٰ جي كتاب موافق هلائي تہ ان جي اطاعت ۽ فرمانبرداري كريو.

پنهنجي خالق جي عبادت کريو، پنج وقت نماز
 پڙهو، رمضان جي مهيني ۾ روزا رکو ۽ ديني حڪمن جي
 اطاعت کريو تہ جيئن الله تعاليٰ جي جنت ۾ داخل ٿي وڃو.

\* مذهب ۾ انتها پسنديءَ کان بچندا رهجو، ڇاڪاڻ ته اوهان کان اڳيون قومون بہ انهيءَ ڪري ٽوليون ٽوليون ٿي تباهہ ٿي ويون.

خطبي كان پوءِ نبي كرير صَلَي الله عَلَيه وآلهٖ وَسَلَمَ جن ماڻهن كان پڇيو، ڇا مون اوهان تائين الله تعالميٰ جو پيغامر پهچايو؟

ماڻهن جواب ڏنو "ها، اي الله جا رسول، اوهان الله تعاليٰ جو پيغام اسان تائين پهچايو." اهو جواب ٻڌي پاڻ

فرمايائون " اَللَّهُمَّ اَشْتَهَدَّ" (يعني اي منهنجا مولا تون شاهد تجانء).

خطبي جي پڇاڙيءَ ۾ پاڻ سڳورن سڀني مسلمانن کي الوداع چيو ۽ تاڪيد فرمايائون ته "جيڪي شخص هتي موجود آهن، سي غير موجود ماڻهن تائين هي پيغام پهچائين."

#### مشق

#### (الف) هيٺين سوالن جا جواب ڏيو:

1- پاڻ سڳورن آخري حج ڪهڙي هجري سن ۾ ڪرڻ فرمايو؟

2- هن حج كي "حجَّة الوداع" ڇو ٿو چيو وڃي؟

3- پاڻ سڳورن اسلامي برادريءَ بابت ڪهڙو ارشاد فرمايو؟

4- نبي ڪريم جن زالن، ٻارن، يتيمن ۽ مسڪينن واسطي ڪهڙيون نصيحتون ڪرڻ فرمايون؟

- (ب) هن سبق ۾ "پيرن هيٺان لتاڙڻ"، "پڇاڻو ٿيڻ" اصطلاح آهن. توهان ڪي بہ اهڙا ٽي اصطلاح ٻڌايو:
  - (ج) هيٺين لفظن جي معنيٰ ٻڌايو ۽ جملن ۾ ڪر آڻيو: ورندي – ٻائهن – پڌرنامو – لَجُن – پڇاڻو – پڇاڙي.

# (د) هيٺين لفظن جا ضد ٻڌايو:

| آقا   | اڌاري |
|-------|-------|
| انتها | عجمي  |
| پڇاڙي | حرام  |



# حضرت سلمان فارسى رضي الله تعاليٰ عنه

حضرت سلمان فارسي رضي الله تعاليٰ عنهُ رسول اكرم صَلَي الله عَلَيه وآلهٖ وَسَلَمَ جن جو هڪ نامور صحابي لئي گذريو آهي. حضرت سلمان فارسيُّ اصفهان جي هڪ ڳوٺ ۾ ڄائو هو. سندس پيءُ هڪ هاري هو.

ايران ۾ ان وقت زرتشت مذهب جو زور هو، جنهن ۾ باه جي پوڄا ڪئي ويندي هئي. حضرت سلمان ننڍي هوندي آتشڪدي جي ايتري خدمت ڪئي، جو کيس ان جي خاص خادمن ۾ شامل ڪيو ويو. هڪ ڀيري حضرت سلمان کي سندس پيءُ ٻنيءَ تي ڪنهن ڪم سان موڪليو. واٽ تي عيسائين جون ڪليسائون هيون، جتي أهي عبادت ڪري رهيا هئا. انهن جي عبادت جي طريقي کان حضرت سلمان ڏاڍو متاثر ٿيو. پاڻ عيسائي مذهب بابت انهن کان معلوم ڪيائين. انهن کيس شام ملڪ جو ڏس ڏنو. جتي عيسائي مذهب جو مرڪز هو.

حضرت سلمانُ فارسي کي ٻنيءَ تان موٽندي دير ٿي وئي هئي. سندس پيءَ انڪري ڏاڍو پريشان ٿيو. جڏهن هو گهر پهتو، تڏهن پيءُ کي دير جو ڪارڻ ٻڌايائين. سندس پيءَ کي ڏاڍي ڪاوڙ لڳي. هن حضرت سلمانُ کي زنجيرن سان ٻڌي ڇڏيو.

كجهه ڏينهن كان پوءِ حضرت سلمان کي اطلاع مليو ته هڪ قافلو شام وڃي رهيو آهي. پاڻ زنجيرون ٽوڙي اچي قافلي سان مليو ۽ شام پهتو. اُتي هو هڪ عيسائي پيشوا سان مليو.

جتان 'نصيبن' مان ٿيندو 'هموريه' ۾ هڪ بزرگ وٽ پهتو. حضرت سلمان سلمان اتي ڳچ عرصو رهيو. اتي پاڻ پورهيو ڪري ٻڪريون ۽ رڍون خريد ڪيون. انهيءَ بزرگ وفات وقت کيس چيو ته هاڻي توکي سڪون آخري نبيءَ وٽ ملندو، جيڪو هجرت ڪري يثرب ايندو. سندس نشانيون هي آهن، ته هو صدقي جون شيون پاڻ استعمال ۾ نه آڻيندو، بلڪ هديي ۾ مليل شيون ڪتب آڻيندو. سندس ٻنهي ڪُلهن جي وچ تي مليل شيون ڪتب آڻيندو. سندس ٻنهي ڪُلهن جي وچ تي نبوت جي مهر هوندي.

حضرت سلمان پنهنجو سمورو مال قافلي وارن كي يشرب وٺي وڃڻ لاءِ ڏنو. قافلي وارن كيس غلام بڻائي هڪ يهوديءَ وٽ وڪڻي ڇڏيو. حضرت محمّد مصطفيٰ صَلَي الله عَلَيه وآله وَسَلَمَ جن هجرت ڪري مديني پهتا، تڏهن حضرت سلمان سندن خدمت ۾ حاضر ٿيو ۽ صدقي جي کجور پيش ڪيائين. پاڻ سڳورن اُها کجور صحابن ۾ ورهائي ڇڏي، پر پاڻ نہ کاڌائون. ٻئي ڀيري حضرت سلمان فارسي هديي طور ڪجه شيون کڻي ويو، پاڻ سڳورن اُهي شيون قبول فرمايون عجمه شيون کڻي ويو، پاڻ سڳورن اُهي شيون قبول فرمايون ۽ استعمال به ڪيون. باقي نبوت جي مُهر جي هڪڙي نشاني رهيل هئي. نيٺ انهيءَ جي به زيارت ٿيس ۽ پاڻ ايمان آڻي مسلمان ٿيو.

كجهه وقت كان پوءِ حضرت سلمان رسول اكرم صَلَي الله عَلَيه وآله وَسَلَمَ ۽ صحابن جي مدد سان پنهنجي قيمت ادا كري آزاد ٿيو.

حضرت عمر رضي الله تعاليٰ عنه پنهنجي خلافت جي زماني ۾ حضرت سلمان کي 'مداين' جو گورنر مقرر ڪيو. گورنر ٿيڻ کان پوءِ به سندس طبيعت ۾ ڪنهن به قسم جو قيرو ڪونه آيو. اسلامي احڪامن جي پوريءَ طرح پيروي ڪرڻ سان گڏ اسلامي تعليم کي عام ڪرڻ لاءِ نهايت گهڻيون ڪوششون ورتائين. سن 37 هجريءَ ۾ اسلام جي هن مجاهد مرد اُسِي سالن جي عمر ۾ وفات ڪئي.

#### مشق

(الف) هيٺين سوالن جا جواب ڏيو:

1- حضرت سلمان کتی جو رهاکو هو؟

- 2- حضرت سلمان خق ۽ سچ جي ڳولا لاءِ ڪهڙيون ڪوششون ڪيون؟
- 3- اسلام قبول كرڻ كان پوءِ حضرت سلمان كهڙيون خدمتون سرانجام ڏنيون؟
  - (ب) هيٺين لفظن جي معنيٰ لکو ۽ جملن ۾ ڪر آڻيو: نامور – پيشوا – ڪارڻ – ڏس – قيرو.
- (ج) اهو لفظ جو كنهن ماڻهوءَ، ٻئي جاندار يا بي جان شيءِ جو خاص طرح نالو هجي، تنهن كي اسم خاص چئجي ٿو، هن سبق مان اهڙا اسم خاص چونڊي لكو:

# حضرت أمام جعفر صادق عليه السلام

امام جعفر صادق عليه السلام سن 80 هجريءَ ۾ مديني منوره ۾ ڄاوا. سندن والد جو نالو امام محمد باقر آهي. سندن نسبي سلسلو چوٿين پيڙهيءَ ۾ حضرت علي ڪرم الله وَجَهَه 'سان ملي ٿو. پاڻ ابتدائي تعليم پنهنجي ڏاڏي حضرت امام زين العابدين کان ورتائون. پنهنجي ڏاڏي جي وفات کان پوءِ، پنهنجي والد جي درس ۾ شريڪ ٿيا ۽ تعليم جو سلسلو جاري رکيائون. پنهنجي ڏاڏي ۽ والد جي صحبت ۽ تعليم مان فيض پرايايون.

امام جعفر صادق پنهنجي وقت جا وڏا عالم ۽ فقيهه هئا. ڪيترائي مشهور عالم ۽ فقيه فيض حاصل ڪرڻ لاءِ وٽن اچي رهندا هئا. انهن ۾ فقه حنفيءَ جو باني امام ابوحنيف قهم مالڪيءَ جو بنياد وجهندڙ امام مالڪ ۽ دنيا جي مشهور مفڪر، ڪيميادان، نجوم ۽ رياضيءَ جي ماهر ابو موسيٰ جابر بن حيان جا نالا ذکر لائق آهن.

امام جعفر صادق ديني مسئلن جي تحقيق ۽ ڇنڊ ڇاڻ ڪري، انهن تي قرآن ۽ حديث جي روشنيءَ ۾ فتوائون ڏنائون. سندن ديني فتوائن، فيصلن ۽ ديني سمجهاڻين اڳتي هلي باقاعدي فقه جي صورت اختيار ڪئي، جيڪا فقه جعفريہ جي نالي سان مشهور آهي.

سندن ڏنل تعليم مان ڪي اهم ڳالهيون هي آهن:

\* نماز پڙهو ۽ ان تي هميشه قائم رهو، ڇاڪاڻ ته نماز
 دين جو مضبوط ٿنڀو آهي.

\* جيڪو شخص ٻين لاءِ کڏ کوٽي ٿو، اهو پاڻ انهيءَ کڏ ۾ ڪِرندو. جيڪو شخص بيوقوفن جي صحبت اختيار ڪري ٿو. سو ذليل ٿئي ٿو ۽ جيڪو شخص خراب هنڌن تي ويندو، ان لاءِ ماڻهو چڱو خيال نہ ڪندا.

\* هميشه سچ ڳالهائجي, پوءِ انهيءَ مان نفعو پهچي يا
 نقصان.

\* جيكڏهن ماڻهن سان ميل ميلاپ رکڻو هجي تہ چڱن ماڻهن سان ركجي. فاجر ۽ فاسق ماڻهن كان هميشه دور رهجي. اهي ماڻهو اهڙي جبل وانگر آهن، جنهن مان نہ كو پاڻيءَ جو چشمو ٿو نكري ۽ نہ وري مٿس كو وڻ ئي ٿو أيري. هو اهڙي زمين جهڙا آهن، جنهن تي كنهن بہ سلي پيدا ٿيڻ جي أميد نہ آهي.

حضرت امام مالك جي كچهري، هر هك دفعي حضرت امام جعفر صادق جي ڳالهہ اچي نكتي پاڻ فرمايائون ته:

"آء جعفر بن محمد جي خدمت ۾ جڏهن به حاضر ٿيندو هئس، تڏهن کيس هميشه مُرڪندي ڏسندو هئس. جڏهن سندن خدمت ۾ نبي ڪريم صَلَي الله عَلَيه وآله وَسَلَمَ جن جو ذڪر ٿيندو هو. تڏهن پاڻ ايترو متاثر ٿيندا هئا، جو سندن مُنهن مبارڪ زردي مائل ٿي ويندو هو. آء نهايت گهڻو سندن خدمت ۾ حاضر ٿيندو هئس.

"پاڻ سدائين نماز پڙهندي ڏسڻ ۾ ايندا هئا، يا روزي جي حالت ۾ قرآن مجيد پڙهندي ڏسبا هئا. سندن دل ۾ الله تعالىٰ جي ذات کان سواءِ ٻئي ڪنهن جو بہ خوف ڪونہ هو."

حضرت امام جعفر صادق و السخي هئا. جيكو مستحق عضرور تمند و تن ايندو هو، ان جي اهڙي نموني مدد كندا هئا، جو ماڻهن كي ان جي خبر ئي كانه پوندي هئي. سندن دستور هو ته جڏهن رات جو اونده ٿيندي هئي، تڏهن هك توكريءَ ۾ مانيون، گوشت ۽ ٻيون كاڌي جون شيون وجهي مديني منوره جي گهٽين ۾ ويندا هئا ۽ ضرور تمندن كي ورهائي ڏيندا هئا. اهو عمل سندن آخري دم تائين قائم رهيو. اسلام جي هن بزرگ هستيءَ سن 148 هجريءَ جي شوال مهيني ۾ وفات فرمائي.

#### مشق

(الف) هيٺين سوالن جا جواب ڏيو:

1- حضرت امام جعفر صادق کهڙن استادن وٽ تعليم حاصل ڪئي ؟

2- حضرت امام جعفر صادق ّجن جا ڪهڙا مشهور شاگرد ٿي گذريا آهن؟

- (ب) هيٺين لفظن جي معنيٰ لکو ۽ جملن ۾ ڪر آڻيو: نسبي – پيڙهي – فيض – فاجر – فاسق – مستحق.
  - (ج) كن به پنجن كمن جا نالا لكو: جيئن: لكڻ، پڙهڻ.
  - (د) منّن مائنّن جي رشتن جا نالا لکو، جيئن: ڏاڏو – پيءُ – ماءُ ۽ ڌيءَ.

# قائدِ اعظم جا ارشاد



قائدِ اعظم رح اسان جي پياري وطن پاڪستان جو باني ۽ عظيم اڳواڻ هو. سندس ارشادَ هِي آهن:

# شاگردن ڏانهن:

- تعليم پکيڙڻ لاءِ وڏي ۾ وڏي قرباني ڏيڻ کان به
   ڪيٻائڻ نه گهرجي. أن مقصد کي حاصل ڪرڻ لاءِ جيتريون به
   تڪليفون اچن، أهي ٿوريون آهن.
- \* آء توهان کي تعليمي عمل ۾ مصروف رهڻ جو تاڪيد ٿو ڪريان، ڪَمُ ۽ بس ڪَمُ. پنهنجي قوم جي سچائيءَ سان خدمت ڪندا رهو ۽ اڳتي وڌندا رهو.
- \* توهان مستقبل جا معمار آهيو. ان لاءِ جيكو ڏکيو ڪر اوهان جي ذِمي آهي. اُن کي مُنهن ڏيڻ لاءِ پنهنجي شخصيت ۾ نظر ۽ ضبط پيدا ڪريو، مناسب تعليم ۽ موزون تربيت حاصل ڪريو.

\* آء پاڪستان جي هر رهاڪُو ۽ خاص طرح پنهنجي نوجوان طبقي کي هيء ڳالهہ چڱيءَ طرح ٻڌائڻ ٿو چاهيان ته خدمت، برداشت ۽ همت جي سچي جذبي جو مظاهرو ڪريو. اهڙو اعليٰ مثال قائم ڪريو، جو اوهان جا ساٿي ۽ ايندڙ نسل اوهان جي پيروي ڪري.

### سركاري ملازمن ڏانهن:

\* جيڪڏهن اسين هن عظيم مملڪت پاڪستان کي خوشحال ڏسڻ چاهيون ٿا, تہ اسان کي پوري توجهہ سان غريب ماڻهن جي چڱائيءَ ۽ بهتريءَ لاءِ پاڻ پتوڙڻو پوندو. جيڪڏهن اوهان هڪ ٻئي سان تعاون ڪريو تہ مون کي يقين آهي تہ اوهان ڪامياب ٿيندا.

\* آء اوهان کي يقين ٿو ڏياريان ته دنيا ۾ اوهان جي ضمير کان وڌيڪ ڪابه شيءِ نه آهي. جڏهن اوهان خدا جي حضور ۾ پيش ٿيو، تڏهن اوهان خود اعتماديءَ سان چئي سگهو، ته مون تي جيڪي فرض رکيل هئا، اُهي مون پورا ڪري ڇڏيا. مون کي يقين آهي ته اوهان اهو جذبو پنهنجي دلين ۾ پيدا ڪري وٺندا ۽ انهيءَ مطابق زندگيءَ جو ڪم سرانجام ڏيندا.

\* جيكڏهن اوهان واقعي پاكستان جو وقار بلند كرڻ ٿا چاهيو ته اوهان كي كنهن به قسم جي دٻاء جو شكار ٿيڻ نه گهرجي، پر ان جي ابتڙ عوام ۽ ملك جي سچي خادم جي حيثيت سان پنهنجا فرض بي خوفيء سان پورا كندا رهو.

## پاكستاني عوام ڏانهن:

- \* قدرت توهان كي سڀ كجهه ڏنو آهي، توهان وٽ اكيچار ذريعا آهن، توهان جي ملك جو بنياد پئجي چكو آهي. هاڻي اهو توهان تي ڇڏيل آهي، ته توهان ان كي كيئن ٿا ٺاهيو، جيترو جلد ٺاهي سگهو ٿا، ٺاهيو.
- \* منهنجي پيغام جو تَتُ هيءُ آهي، ته هر مسلمان کي ايمانداريء، خلوص ۽ بي غرضيءَ سان پاڪستان جي خدمت ڪرڻ گهرجي.
- \* اسين مستقل مزاجي، الله محنت ۽ قربانيءَ جي جذبي سان پاڪستان کي هڪ عظيم ۽ مستحڪم مملڪت بڻائينداسين. انشاءَالله پاڪستان قائم رهڻ لاءِ نهيو آهي ۽ زمين جي ڪابہ طاقت اهڙي نہ آهي، جا ان کي تباهہ ڪري سگهي.
- \* قيامِ پاڪستان، جنهن لاءِ اسان گذريل ڏهن سالن کان جدوجهد ڪري رهيا هئاسين، سو الله جو شڪر آهي تہ اڄ کُليل حقيقت آهي. اسان جو مقصد صرف هڪ مملڪت حاصل ڪرڻ نه هو، بلڪ اهو مقصد حاصل ڪرڻ جو ذريعو هو. مقصد اهو هو تہ اسان اهڙيءَ مملڪت جا مالڪ هجون، جتي اسين پنهنجي روايتن ۽ تمدني خصوصيتن مطابق ترقي ڪري سگهون، جتي

اسلام جي عدل ۽ هڪجهڙائيءَ جي اصولن تي آزاديءَ سان عمل ڪرڻ جو موقعو حاصل هجي.

#### مشق

(الف) هيٺين سوالن جا جواب ڏيو:

1- قائداعظم شاگردن كي نصيحت كندي كهڙين ڳالهين ڏانهن سندن ڌيان ڇڪايو آهي؟

2- سركارى ملازمن كى قائداعظم كهڙى هدايت كئى آهى؟

3- قائداعظر جي خيال موجب پاڪستان ڪهڙن مقصدن کي حاصل ڪرڻ لاءِ قائم ڪيو ويو آهي؟

(ب) هيٺين لفظن جي معنيٰ لکو ۽ جملن ۾ ڪر آڻيو: ڪيٻائڻ – معمار – موزون – تربيت – برداشت – تَتُ – تعاون – جدوجهد.

- (ج) اهو نالو جو هڪڙي قسم جي سڀني جاندار يا بي جان شين لاءِ هڪجهڙو هجي يا هرهڪ سان لاڳو ٿي سگهي، تنهن کي اسم عام چئجي ٿو، توهين اهڙا ڪي بہ پنج اسم عام لکي ڏيکاريو.
  - (د) هیٺین جملن کي درست ڪري لکو:
  - 1- آهي حقيقت کلي شڪر سو آهي جو خدا اڄ ته.
    - 2- توهان قدرت سڀ ڪجهہ کي آهي ڏنو.

# اتحاد، تنظيم ۽ يقين محكم

قومن جي ترقي ۽ تنزل، ڪمال ۽ زوال جو دارومدار اتحاد تي آهي. اتحاد اهو روح آهي، جيڪو قومن کي حياتي ۽ تازگي بخشي ٿو. تاريخ شاهد آهي ته دنيا ۾ اهي ئي قومون زنده رهي سگهيون آهن، جن ۾ اتحاد جي قوت هئي، پر جنهن قوم ۾ نفاق ۽ ٿيٽاڙو هو، اها تباهم ۽ برباد ٿي ويئي. دنيا جو ڪوب ننڍو توڙي وڏو ڪارنامو تيستائين سرانجام ڏيئي نٿو سگهجي، جيستائين پاڻ ۾ اتحاد قائم نٿو ڪجي. دنيا جون هي عظيم ايجادون، دريائن ۽ هوائن تي انسان جي حڪمراني، سج عي توانائيءَ مان فائدا حاصل ڪرڻ ۽ زمين مان خزانا کوٽي ڪيڻ، اهي سڀ عمل انسان لاءِ تڏهن آسان ٿيا، جڏهن هن پاڻ کي اتحاد جي زيور سان سينگاريو.

اسلام ۾ اتحاد کي خاص اهميت ڏنل آهي. قرآن شريف ۾ ارشاد آهي ته "الله جي رسيءَ کي مضبوطيءَ سان پڪڙيو ۽ ٽولا ٽولا نہ ٿيو." اسان جي پياري وطن پاڪستان جي بانيءَ قائدِاعظم محمد علي جناح پاڪستان جي پهرين سالگره جي موقعي تي قوم جي نالي پيغام ڏيندي فرمايو هو ته "هن وقت قوم نهايت نازڪ دَور مان گذري رهي آهي. ان ڪري قوم کي اتحاد، تنظيم، يقين محڪم ۽ عمل پيهم جي ضرورت آهي." قوم جي ان فرض شناس رهبر انهيءَ حقيقت کي صحيح طور سياتو هو ته جيستائين اسان پاڪستاني رنگ، نسل، زبان، رسم ۽ رواج جا ويڇا وساري هڪ پاڪستاني قوم نه

ٿينداسين، تيستائين اسان جو پيارو وطن ساراهَ جوڳي ترقي ڪري نه سگهندو. ترقي حاصل ڪرڻ لاءِ هميشه عمل جي ضرورت هوندي آهي; پر صحيح عمل تڏهن ٿيندو، جڏهن قوم ۾ مڪمل اتحاد هوندو. هر ڪنهن قومي عمل يا ارادي جي پورائي لاءِ رٿابندي ۽ تنظيم جي ضرورت هوندي آهي.

قومن جي ترقيء ۽ بهتريء لاءِ، اتحاد کان پوءِ تنظيم جي ضرورت هوندي آهي. فوج جو ئي کڻي مثال وٺو. فرض ڪريو ته ڪنهن فوج ۾ اتحاد ۽ اتفاق آهي، طاقت آهي، جنگي ساز و سامان به گهڻو آهي، پر جيڪڏهن انهيءَ فوج ۾ تنظيم نه آهي ته اها جنگ جي ميدان ۾ ڪاميابيءَ جي بجاءِ شڪست جو منهن ڏسندي.

قومن جي ترقيء ۽ سربلنديء لاءِ ارادي جي پختگي يعني يقين محڪم جي بہ ضرورت هوندي آهي. جيستائين ڪنهن قوم کي پنهنجي عمل تي مڪمل يقين ۽ ان جي صداقت ۾ مڪمل ڀروسو نہ آهي، تيستائين اها قوم اتحاد ۽ تنظيم جي خوبيء هوندي به هن دنيا ۾ ڪو نمايان ڪم ڏيکاري نہ سگهندي. دنيا جون هي عظيم الشان عمارتون، باغ ۽ باغيچا، سُهطيون بازاريون، انوکيون مشينون ۽ ٻيون سائنسي ايجادون، جي اسان لاءِ عيش ۽ آرام جو سامان مهيا ڪن ٿيون، سي سڀ انسان پنهنجي مسلسل عمل ۽ مستقل ارادي، يعني عمل پيهم انسان پنهنجي مسلسل عمل ۽ مستقل ارادي، يعني عمل پيهم ۽ يقين محڪم سان وجود ۾ آنديون آهن.

دنيا جا نامور اڳواڻ ۽ سپه سالار، جن پنهنجي قومن کي عزت ۽ عظمت جو مقام ڏيکاريو آهي، سي سڀئي مستقل ارادي ۽ يقين محڪم وارا هئا. انهن عظيم انسانن پنهنجي پُختي يقين ۽ لاڳيتي ڪوشش سان قومن ۾ اتحاد آڻي، کين

تنظيم جي قوت سان طاقتور ڪري، دنيا ۾ سرخرو ۽ سرفراز بڻايو آهي. تُرڪيءَ جي عظيم رهنما غازي ڪمال اتاترڪ ۽ ننڍي کنڊ پاڪ- هند جي مسلمان رهنما قائدِاعظم جا مثال اسان جي اکين آڏو آهن، تہ ڪيئن نہ انهن اڳواڻن ارادي جي قوت ۽ پختي يقين سان پنهنجي قومن کي آزاديءَ جي سعادت سان همڪنار ڪيو.

#### مشق

- (الف) هيٺين سوالن جا جواب ڏيو:
- 1- اتحاد نہ هئل کری قوم کی کهڙو نقصان ٿيندو؟
  - 2- اتحاد مان كهڙا فائدا آهن؟
    - 3- تنظيم ڇو ضروي آهي؟
  - 4- يقين محكر ڇا كي ٿو چئجي؟
- (ب) هيٺين لفظن جي معنيٰ لکو ۽ جملن ۾ ڪر آڻيو: تنظيم – سرفراز – احترام – عمل پيهر – ويڇا.
  - (ج) هيٺين لفظن جا ضد لکو: آسمان – رهبر – صحيح – ڪاميابي.
- (د) كنهن به ماڻهوء يا شيءِ وغيره جي ذاتي خاصيت، حالت يا كم تي ركيل نالي كي اسم ذات چئجي ٿو; توهين كي به اهڙا پنج اسم لكي ڏيكاريو.

# مولانا دين محمد وفائي

سنڌ جي سرزمين پنهنجي تاريخ جي مختلف دورن ۾ ڪيترن ئي بزرگ, محب وطن ۽ انسان دوست شخصيتن کي جنم ڏنو آهي. انهن باڪمال هستين جي پُرخلوص ۽ بي انتها ڪوشش سبب سنڌ جو نالو هميشہ روشن رهندو آيو آهي. انهن شخصيتن نه رڳو هتي جي مخصوص تهذيب ۽ تمدن کي قائم رکيو، پر انساني تهذيب جي ارتقا جو خنده پيشانيءَ سان آڌر ڀاءُ ڪيو. اهڙيءَ طرح هنن، هن خطي جي رهاڪن کي دنيا جي سڌريل ملڪن جي درجي تي پهچائڻ جون ڪوششون ڪيون. اهوئي سبب آهي جو کين اڄ به عزت ۽ احترام جي نگاه سان ڏنو وڃي ٿو.

مولانا دين محمد وفائي به سنڌ جي اهڙين ئي اعليٰ شخصيتن مان هڪ هو، جن جي علمي ۽ ادبي ڪارنامن تي جيترو به ناز ڪجي اوترو گهٽ آهي. سندس ولادت 27 رمضان المبارڪ 1311هم مطابق 4 اپريل 1894ع تي سندس آباڻي ڳوٺ کٽي عرف نبي آباد تعلقي ڳڙهي ياسين ۾ ٿي. سندس والد جو نالو خليفو حڪيم گل محمد هو ۽ پاڻ ذات جو ڀٽي هو. مولانا جي اوائلي تعليم سندس والد صاحب جي نظر هيٺ ٿي، جنهن ۾ فارسيءَ جا ابتدائي ڪتاب پڙهيائين. اڃا نون ورهين جي ڄمار مس هيس ته پيءُ جو سايو سِر تان کڄي ويس ۽ سندس پالنا جو سمورو بار سندس والده جي ڪُلهن تي اچي پيو. اهڙيءَ حالت ۾ به پاڻ تعليمي سلسلي کي ختم نه ڪيائين. فارسيءَ حالت ۾ به پاڻ تعليمي سلسلي کي ختم نه ڪيائين. فارسيءَ حالت ۾ به پاڻ تعليمي سلسلي کي ختم نه ڪيائين. فارسيءَ

جي رهيل تعليم پنهنجي عزيز، ميانجي محمد عالم وٽ رهي پوري ڪيائين. ان کان پوءِ عربيءَ جي تحصيل لاءِ مولوي غلام عمر جتوئيءَ جي مدرسي ڳوٺ سوني جتوئي ضلعي لاڙڪاڻي ۾ وڃي داخل ٿيو ۽ اُتي پنج سال رهيو. انهيءَ عرصي ۾ عربيءَ جي تعليم مڪمل ڪيائين. تعليم ختم ڪري پنهنجي استاد مولوي غلام عمر جي مشوري سان سنڌ مدرسي ڪراچيءَ ۾ اچي استاد ٿيو ۽ اتي ٻن سالن تائين رهيو. هتي سندس ملاقات مخدوم حاجي حسن الله پاٽائيءَ سان ٿي. جنهن جي صحبت مان کيس گهڻو فيض حاصل ٿيو.

انهيءَ وچ ۾ سندس علمي ناماچار سڄيءَ سنڌ ۾ پکڙجي ويو، جنهن کان متاثر ٿي راڻيپور جي جيلاني پيرن کيس پنهنجن صاحبزادن جي تعليم لاءِ راڻيپور گهرايو. هتي پاڻ ٻن سالن تائين رهيو. ان کان پوءِ ٺلاه جي مشهور راشدي بزرگ، حاجي امام الدين شاه، کيس پنهنجي فرزندن جي تعليم لاءِ دعوت ڏني.

نلاه ۾ رهڻ واري دور ۾ سندس واقفيت حاجي امام الدين راشديءَ جي وڏي ڀاءُ علام سيد رُشد الله شاه جهندي واري سان ٿي. جنهن جي صحبت ۽ علمي رهاڻين مان مولانا صاحب کي نهايت گهڻو فيض حاصل ٿيو.

هيءُ اهو زمانو هو، جڏهن پهرين مهاڀاري لڙائي هلندڙ هئي. اِنڪري دنيا جو هرهڪ ماڻهو حيران ۽ پريشان هو. سنڌ جي حالت بہ ڪا چڱي ڪانہ هئي. جيتوڻيڪ جنگ جي تباهين کان بچاءُ هو; پر انگريزن جي غلاميءَ جي ڪري جيڪي جذبا

ماڻهن جي دلين ۾ اُڀري رهيا هئا، اُهي جنگ جي ختم ٿيڻ کان پوءِ يڪدم ظاهر ٿي پيا. هن سلسلي ۾ جيڪا تحريڪ سڀني کان اڳري هئي، سا هئي خلافت تحريڪ. جيئن ته هن تحريڪ جو تعلق خاص طرح مسلمانن سان هو، تنهنڪري تحريڪ جي شروع ٿيندي ئي مولانا صاحب ٺلاهه شريف کي الوداع چئي هن تحريڪ ۾ شامل ٿي ويو.

انگريزن هن تحريك كي دبائڻ لاءِ كن لالچي مولوين كان خلافت جي مسئلي خلاف فتوائون وٺي هك رسالي جي صورت ۾ شايع كرايون. انهيءَ رسالي جي ڇپجڻ سبب سنڌ ۾ تحريك كي نقصان پهچڻ جو سخت انديشو هو.

مولانا وفائيءَ اها ڳالهه هكدم محسوس كئي ۽ سكر مان نكرندڙ اخبار "الحق" جي مالك شيخ عبدالعزيز سان گڏجي ان رسالي خلاف كر شروع كيائين. ساڳئي وقت سنڌ جي مرد مجاهد، مولانا سيد تاج محمود امروٽيءَ جي نظرداريءَ هيٺ انهيءَ رسالي جي رد ۾ هك رسالو تيار كيائين، جيكو مارچ 1920ع ۾ لاڙكاڻي جي خلافت كانفرنس جي موقعي تي تقسيم كيو ويو. انهيءَ كانفرنس ۾ مولانا ابوالكلام "آزاد"، مولانا عبدالباري لكنوي ۽ مولانا شوكت علي شريك ٿيا هئا. جلد ئي مولانا وفائيءَ كي جمعيت العلماء سنڌ جو ناظم مقرر كيو ويو، جنهنكري پاڻ هميشہ لاءِ كراچي ۾ رهائش اختيار كيائين.

مارچ 1920ع كان "الوحيد" اخبار جاري ٿي. ان ۾ مولانا، اسسٽنٽ ايڊيٽر ٿي ڪر ڪرڻ لڳو. ان سان گڏ 1923ع ۾ رسالو

"توحيد" به جاري كيائين. جنهن ۾ علمي، تاريخي ۽ مذهبي مضمون شايع ٿيڻ لڳا. شروعات ۾ هيءُ رسالو گهڻو وقت هلي كين سگهيو.

وري "توحيد" رسالو جاري كيائين، جو سندس حياتيءَ تائين آب تاب سان هلندو رهيو. سال 1936ع ۾، جڏهن سنڌ بمبئيءَ كان جدا ٿي صوبي جي حيثيت اختيار كئي، تڏهن "الوحيد" جي "سنڌ آزاد نمبر" شايع كرڻ ۾ مولانا عبيدالله صاحب خاص دلچسپي ورتي. سال 1939ع ۾، مولانا عبيدالله سنڌي جلاوطنيءَ كان واپس آيو ۽ سنڌ ۾ شاه ولي الله دهلويءَ جي تعليم جا مركز كوليائين. مولانا وفائيءَ انهن مركزن جي كاميابيءَ لاءِ سرگرم كاركن ٿي كم كيو. مولانا وفائي نه رڳو دين جو عالم هو، پر كيس تاريخ، جاگرافي ۽ لغت تي پڻ دسترس هئي.

"الوحيد" اخبار ۽ ماهوار "توحيد" رسالي جو هر پرچو سندس قومي خدمت ۽ علمي خواه ادبي حيثيت جو بهترين مثال آهي. انهيءَ اخبار ۽ رسالي جي ذريعي مولانا صاحب سنڌ جي ديني، علمي، سماجي ۽ سياسي، فلاح ۽ بهبود بابت هرهڪ عملي قدم کان سنڌ جي ٻچي ٻچي کي واقف ۽ سجاڳ ڪرڻ لاءِ جيڪا ڪوشش ڪئي، انهن کي ڏسي سندس حب الوطنيءَ ۽ علمي بزرگيءَ جو ڌاڪو دل تي ڄمي وڃي ٿو. مولانا صاحب علمي بزرگيءَ جو ڌاڪو دل تي ڄمي وڃي ٿو. مولانا صاحب ٽيهارو ڪتاب پڻ لکيا، جن کي هڪ خاص درجو حاصل آهي. اسلام جو هيءُ خادم، عالم، اديب ۽ مجاهد ماه اسلام جو هيءُ خادم، عالم، اديب ۽ مجاهد ماه

جمادي الآخر 1369هـ مطابق اپريل 1950ع ۾ رحلت ڪري وڃي، حقيقي محبوب سان مليو.

# مشق

#### (الف) هيٺين سوالن جا جواب ڏيو:

- 1- مولانا وفائيء جي ننڍپڻ بابت اوهان کي ڪهڙي خبر آهي؟
- 2- مولانا وفائيءَ کي ڪهڙن بزرگن جي ڪچهريءَ مان فيض حاصل ٿيو؟
  - 3- مولانا وفائي، جا كهڙا علمي يادگار موجود آهن؟
  - (ب) هيٺين لفظن جي معنيٰ لکو ۽ جملن ۾ ڪر آڻيو: اوائلي – ڄمار – ناماچار – مهاڀاري – اڳري – ڌاڪو

# (ج) هيٺين لفظن جا ضد لکو:

| ولادت | كمال  |
|-------|-------|
| والد  | انتها |
| خلاف  | اعليٰ |
| خادمر | گهٽ   |

# مائِي خيرِي



سنڌ جي مسلمانن ۾ ڪي عورتون اهڙيون بہ ٿي گذريون آهن، جيڪي خير جي ڪمن ۾ مردن کان بہ گوءِ کڻي ويون آهن. مائي خيري بہ انهن سخي ۽ درياءَ دل عورتن مان هڪ هئي. جنهن جو نالو اڄ سُوڌو پيو ڳائجي. هيءَ بيبي صاحب مرحوم مير صوبدار خان شهيد جي راڻي هئي.

سندس اصل نالو بيبي خيرالنساء هو. هن پنهنجي حياتي ۽ ۾ ايترا تہ خير جا ڪر ڪيا جو کيس سڀ سڏيندا ئي "مائي خيري" هئا. هو ۽ ننڍي هوندي کان وٺي ڏاڍي ذهين ۽ هوشيار هئي. کيس علم سان نهايت گهڻو چاه هو. ميرن جي حڪومت ۾ فارسيءَ ۽ عربيءَ جي تعليم رائج هئي. بيبي صاحب نهايت لائق ۽ پرهيزگار استادن جي نظرداريءَ هيٺ

تعليم ورتي. ٿوري ئي وقت ۾ هن قرآن شريف پورو ڪري ورتو.

ان كان پوءِ هن فارسيءَ ۽ عربيءَ جي تعليم وٺڻ شروع كئي; جنهن ۾ چڱي لياقت حاصل كيائين. هوءَ سخي ۽ ديندار انسانن جي احوالن پڙهڻ ۾ گهڻي دلچسپي وٺندي هئي ۽ ديني علم سان ڏاڍي محبت هوندي هُيس. هوءَ نهايت رحمدل ۽ نيك هئي. پاڻ هر سال ڏاڍي خبرداريءَ سان زكوات كيندي هئي. جيكا غريبن ۽ مسكينن كي گهر ويٺي ڏياري موكليندي هئي. چوندي هئي ته "الله تعاليٰ اسان جي دولت ۾ غريبن جو حصو مقرر كيو آهي، جيكو كين ضرور ڏيڻ گهرجي."

هن کي خيرات ڪرڻ ۾ ڏاڍي خوشي ٿيندي هئي. ڪيترن ئي ٻُڍڙين، معذور ۽ بيواه عورتن لاءِ ماهوار وظيفا مقرر ڪري ڇڏيا هئائين، جيڪي پڻ کين گهر ويٺي موڪلي ڏيندي هئي. ڪڏهن به ڪنهن سواليءَ کي خالي نه موٽايائين، حڪومت ۽ دولت هوندي به پاڻ سادگي پسند ڪندي هئي. سادو کائيندي هئي ۽ سادو هنڊائيندي هئي. وڏائيءَ جو ته وٽس نالو به ڪونه هو.

غريبن سان گڏ ويهڻ ۾ کيس پنهنجي اميري ۽ وڏ ماڻهپي جو ڪڏهن به خيال ڪونه ٿيندو هو. غريبن ۽ گهرجائو عورتن کي ڪنهن به وقت وٽس اچڻ وڃڻ جي روڪ ٽوڪ ڪونه هئي. سندس خير جا دروازا مسڪينن لاءِ هر وقت کليل رهندا هئا. کيس مسجدن ۽ مدرسن ٺهرائڻ جو به ڏاڍو شوق هوندو هو. جدا جدا ڳوٺن ۽ شهرن ۾ هن ڪيتريون ئي مسجدون تعمير ڪرايون ۽ کوهه کوٽايا. حيدرآباد ۾ هڪ ڤبائين

مسجد شريف جوڙايائين، جا فقير جي پِڙ ۾ اڄ سوڌو "مائي خيريءَ واري مسجد" سڏجي ٿي.

هُن مسجد سان لاڳو، هڪ ديني مدرسو پڻ قائم ڪيو، جنهن جو سمورو خرچ پاڻ ڀريندي هئي. جيڪي طالب علم انهيءَ مدرسي ۾ پڙهندا هئا، انهن جو کاڌو پيتو، ڪپڙو لٽو ۽ ٻيو خرچ وغيره سندس ذمي هوندو هو. مدرسي جي مُعلمن، بلڪ سندن ڪٽنبن جو سمورو خرچ به پنهنجي هَڙان ڏيندي هئي. ان کان سواءِ قرضدارن جا قرض ادا ڪرڻ، غريبن ۽ نادارن کي شادي مُراديءَ مهل مدد ڪرڻ، لاوارثن جي ڪفن دفن جو انتظام ڪرڻ ۽ اهڙن ٻين ڀلي جي ڪمن جو خاص خيال هوندو هئس. اڄ اهڙيون عورتون تمام گهٽ آهن جيڪي بيبي خيريءَ جي نقشِ قدم تي هلنديون هونديون!

دنيا جي شان ۽ شوڪت، دولت ۽ عزت کي جٽاءُ کونهي. مرڻ وقت کوبہ پاڻ سان اهي شيون کڻي کونہ ويندو. تنهنڪري هرهڪ سَرندِيءَ واري کي گهرجي تہ حياتيءَ ۾ اهڙا چڱائيءَ جا کم کري، جو مرڻ بعد سندس نيڪ نامي ٿئي.

هيءَ نيڪوڪار بيبي، تاريخ پهرين ماه رمضان المبارڪ سن 1272هـ جي آڌيءَ رات جو هن فاني دنيا مان لاڏاڻو ڪري ويئي; پر سندس نالو اڃا پيو ڳائجي. سندس وفات ڪري سنڌ جي هر هڪ ماڻهو ۽ خاص طور حيدرآباد جي عوام کي ڏاڍو صدمو رسيو. اُها اک نه هئي، جنهن سندس وفات تي ڳوڙها نه ڳاڙيا. سندس جنازي سان بي انداز ماڻهو روئندا ٿي هليا. کيس هالا جي ڀرسان خداآباد ۾ دفنايو ويو.

#### مشق

#### (الف) هيٺين سوالن جا جواب ڏيو:

- 1- مائى خيريء جي حياتيء جو مختصر احوال ٻڌايو؟
  - 2- مائى خيري كهڙا كهڙا خير جا كر كيا؟
    - 3- حيدرآباد ۾ سندس ڪهڙو يادگار آهي؟
- 4- سرندي، وارن مردن خواه عورتن كي سندس حياتي، مان كهڙو سبق سكڻ گهرجي؟
  - 5- مائی خیری ٔ کڏهن وفات ڪئی ؟
    - 6- سندس مقبرو كتى آهى؟
  - (ب) هيٺين لفظن جي معنيٰ لکو ۽ جملن ۾ ڪر آڻيو: رائج – معذور – گهرجائو – طالب علم – نقش قدم جٽاءُ – نيڪ نامي – لاڏاڻو.
- (ج) هيٺين اصطلاحن جي سمجهاڻي لکو: گوءِ کڻي وڃڻ – نالو ڳائجڻ – نقشِ قدم تي هلڻ – سوالي خالي نہ موٽائڻ – هڙان ڏيڻ.

# (د) هيٺين لفظن جا ضد لکو:

| اميري | سخي  |
|-------|------|
| ڀلي   | نيڪ  |
| خاص   | ڭليل |
| مرڻ   | خوشي |
| عوام  | ڳوٺن |

# هُنر دولت آهي

هڪڙي ڳوٺ ۾ هڪ ٻيواه رهندي هئي. کيس هڪڙو يُٽ هو. هن سوچيو تہ پنهنجي يُٽ کي ڪو هنر سيکارجي. اهو سوچي هُوءَ پنهنجي پُٽ کي شهر وٺي آئي. شهر ۾ هڪ واڍي كى ڏٺائين, جنهن واهولي سان ڪاٺ جا چوڏا پئي لاٿا. ڪاٺ کی هن اهڙو تہ لُسو ڪري ڇڏيو، جو ان تان ماڪوڙي بہ تِركِي ٿي وئي.

مائِي اهو لقاءُ ڏسي سمجهي وئي تہ هي تہ ڪو وڏو كاريگر ٿو ڏسجي. سو هوءَ پنهنجي پُٽ كي اُن واڍي وٽ وٺي آئي ۽ ان کي چيائين تہ ڀلائي ڪري هن کي هنر سيکار! واڍي هن کي چيو تہ منهنجو هڪ شرط آهي. آءٌ رات جو ڇوڪري کي هن كونيءَ ۾ بند كندس، جيكڏهن صبح تائين ڇوكرو جيئرو هوندو، تہ يوءِ آءٌ كيس شاگرد كندس. مائيءَ بہ الله جو آسرو ڪري پُٽ کي واڍي جي حوالي ڪيو. واڍي ڇوڪري کي ان ڪوٺيءَ ۾ بند ڪري ڇڏيو.

اُها ڪوٺي اهڙي هئي، جو اُن ۾ رات جو ڏاڍو سيءُ يوندو هو. سِيءَ كان بچڻ لاءِ كوٺيءَ ۾ كوبہ بندوبست كونہ هو، اڃا ٿوري دير مس ٿي تہ ڇوڪري کي اچي سِيءَ ورايو. ڇوڪري سِيءَ کان بچڻ لاءِ ڏاڍي ڪوشش ڪئي، پر سِيءُ گهٽ نہ ٿيو. كونيءَ جي وچ تي هك وڏو ٿُڙُ پيو هو. هو سڄي رات تُّوُ كي أَللائيندو يُتلائيندو رهيو. ائين هُن جو جسم گرم رهيو.

صبح جو جيئن ئي واڍي ڪوٺي کولي، تہ ڇوڪرو

جيئرو ڏٺائين. پوءِ اُن کي پنهنجو شاگرد ڪيائين ۽ پنهنجو سمورو هُنر کيس سيکاريائين. ڇوڪري جڏهن هنر سکي ورتو, تڏهن واڍي کيس موڪل ڏني تہ ٻچا, هاڻي وڃي روزگار ڪر ۽ سُکيو گذار.

ڇوڪرو هلندو هلندو هڪڙي رڻ ۾ پهتو. اُتي اُٺ جا هڏا پيل ڏٺائين. هو بہ اوزار ڪڍي پنهنجو هُنر آزمائڻ لڳو. انهن هڏن مان هن پاءُ- ڏيڍ چانور ٺاهيا. اُهي چانور هَڙ ۾ ٻڌي وري اُٿي هليو.

هلندو هلندو اچي هڪ بادشاهيءَ ۾ پهتو. اُتي جي شهزاديءَ اعلان ڪرايو هو، ته جنهن جو هنر اُن کي پسند ايندو، انهيءَ سان هوءَ شادي ڪندي; پر جيڪڏهن شهزاديءَ کي اُن جو هنر نه وڻيو، ته پوءِ ان جو سمورو سامان ضبط ڪري، کيس غلام بڻايو ويندو. شهزاديءَ جي ٻانهيءَ اهو سمورو احوال انهيءَ ڇوڪري کي ٻڌايو. ڇوڪري هَڙ مان چانور ڪڍي ٻانهيءَ کي ڏنا ۽ چيائين ته هي چانور مون کي رڌي موڪليو.

بانهيءَ أهي چانور شهزاديءَ كي آلي ڏنا. شهزادي پنهنجي مهمانن لاءِ كاڌو پاڻ تيار كندي هئي. سو اهي چانور به هوءَ پاڻ رڌڻ لڳي; پر أهي اصلي چانور ته هئا كونه، جو رڌجن. شهزادي چانورن كي ڳارڻ جا وڏا جتن كيا، پر چانور رڌجن ئي نيٺ شهزاديءَ ڇوكري كي گهرايو ۽ هن كان پڇيائين، ته هي كهڙا چانور آهن؟ جيكي رڌجن ئي نٿا! ان تي ڇوكري شهزاديءَ كي سڄي ڳالهم ٻڌائي.

شهزاديءَ کي ڇوڪري جو هنر پسند آيو. ڪجهہ وقت (35)

کان پوءِ ٻنهي جي ڌامر ڌومر سان شادي ٿي. ڇوڪري پنهنجي ماءُ کي بہ گهرائي ورتو ۽ سڀئي خوش گذارڻ لڳا.

سیاطن سچ چیو آهي ته "هنر دولت آهي." هُنر جي دولت جنهن به ماطهوء وٽ هوندي، اهو ڪڏهن به بک نه مرندو.

(تلخيص: داکٽر سحرامداد)

#### مشق

#### (الف) هيٺين سوالن جا جواب ڏيو:

- 1- بيواهم پنهنجي پُٽ کي هنر سيکارڻ لاءِ ڪٿي وٺي وئي؟
  - 2- هوء پنهنجي پُٽ کي ڪهڙي ڪاريگر وٽ وٺي وئي؟
    - 3- وادي مائيء كى كهڙو شرط بڌايو؟
    - 4- ڇوڪري أٺ جي هڏن مان ڇا ٺاهيا؟
  - (ب) هيٺين لفظن جي معنيٰ لکو ۽ جملن ۾ ڪر آڻيو: هڙ – ضبط - لقاءُ – جيئرو – رڻ – جتن.
- (ج) هن سبق ۾ هڪڙي هُنرمند (واڍي) جو ذڪر آهي, توهان ٻين هنرمندن جا نالا لکي ڏيکاريو.

## بسم الله

كراچي- سنڌ. 1 جنوري 2018ع

شال خوش هجو. پیارا دوست غلام رضا

السلام عليكم.

الله تعاليٰ جي مِهر سان اسان ڏانهن سڀ خير آهي, اميد تہ توهان ڏانهن بہ سڀ خير هوندو. سڀ کان پهريائين توهان کي نئين سال جون مبارڪون هجن. شال نئون سال توهان جي زندگيءَ ۾ خوشيون ۽ ڪاميابيون کڻي اچي. آمين.

گذريل موكلن ۾ اسين توهان وٽ لاڙڪاڻي گُهمڻ آيا هئاسين. سچ ته اهو آهي ته لاڙڪاڻي جهڙي تاريخي ۽ تهذيبي شهر ۾ گذاريل گهڙيون اسان کان وسري نه سگهيون آهن. سنڌ جي قديم آثار واري شهر 'موهن جو دڙو' کي ڏسڻ جو پهريون ڀيرو موقعو مليو. آنا تهيءَ قديم شهر کي ڏسي حيران ٿي ويس! ڪيڏي نه سهڻي سٽاءَ سان اهو شهر ٺاهيو ويو هو. پَڪيون گهٽيون، پڪا گهر، پاڻيءَ جي نيڪال لاءِ پَڪيون ۽ پَڪيون گهٽيون; هر طبقي لاءِ ڌار ڌار پاڙا! هن سرزمين جا ماڻهو پنج هزار ورهيه اڳ به ڪيڏا نه ڏاها هئا. انهن پنهنجي ماڻهو کي ڪيڏي نه سهڻي ترتيب سان اڏايو هو! موهن جي دڙي شهر کي ڪيڏي نه سهڻي ترتيب سان اڏايو هو! موهن جي دڙي جي ڀيٽ ۾ اسين اڄ به پنهنجا شهر ٿا ڏسون، ته اسان کي ڏاڍي

ڳڻتي ٿي ٿئي. انهن شهرن جي آدمشماري ڏينهون ڏينهن وڌندي پئي وڃي. انهيءَ ڪري اسان جي شهرن جا مسئلا به وڃن ٿا وڌندا. صفائي، ٽرئفڪ، رهائش ۽ روزگار جي مسئلن اسان جي شهري زندگيءَ تي ڏاڍو خراب اثر وڌو آهي.

پيارا دوست خط طويل ٿيندو ٿو وڃي. ڳالهيون تہ اڃا بہ گهڻيون آهن، ها، "پِير جي ڳوٺ' ٿيرڻ ۾ چانورن جي ماني، مکڻ، ماکي ۽ لسي مون کي اڃا نہ وسري آهي.

توهان مون ڏانهن جيڪي سنڌي ڪتاب موڪليا آهن, مون انهن جو گهرو اڀياس ڪيو آهي. انهيءَ لاءِ مان توهان جو ڏاڍو ٿورائتو آهيان. هاڻي منهنجي سنڌي سُٺي ٿي وئي آهي. انهيءَ جو ثبوت منهنجو هيءُ خط آهي.

توهان كراچيءَ كڏهن ٿا اچو؟ چاچا سائينءَ كي اسان جا سلام ڏجو.

توهان جو دوست سجاد علي

ڏانهن.

غلام رضا

لاهوري محلو, لاڙڪاڻو سنڌ.

#### مشق

یاد رکو تہ:

1- خط لكڻ جي شروعات "بسم الله" سان ڪئي ويندي آهي.

2- پنهنجي ائبريس خط جي ساڄي پاسي لکڻ گهرجي.

- 3- جنهن ڏانهن خط لکبو آهي, ان جي مخاطب ٿيڻ واري ڀاڱي
- کي 'سرو' چئبو آهي. 4- خط جي جنهن ڀاڱي ۾ حال احوال ڏبو آهي، ان کي عبارت چئبو آهي.
  - (ب) توهان پنهنجی دوست کی خط لکی کیس امتحان ۾ پاس ٿيڻ جون مبارڪون ڏيو.

| لفظ ناهيو، جيئن: لكڻ مان لكبو. | (ج) |
|--------------------------------|-----|
| سكڻ مان                        |     |
| پڙهڻ مان                       |     |
| هلڻ مان                        |     |
| چوڻ مان                        |     |
| اچڻ مان                        |     |
| وچڻ مان                        |     |

- هيٺين لفظن جي معنيٰ لکو ۽ جملن ۾ ڪر آڻيو: (2) مِهر – ڀيرو – سُناءُ – پاڙا – ڳڻ*تي – طوي*ل – ٿورائتو.
  - (هم) هيٺين لفظن جا ضد لکو:

| پڪيون | نئون      |
|-------|-----------|
| شهر   | كاميابيون |
| خراب  | قديم      |

## بين الاقوامي عدالت

جڏهن ٻن ماڻهن يا جماعتن جي وچ ۾ ڪنهن ڳالهہ تان تڪرار ٿي پوندو آهي، تڏهن انهن جي آڏو، انهيءَ تڪرار جي نبيري جا ٻه رستا هوندا آهن: هڪڙو ڏاڍ ۽ ويڙه جو ۽ ٻيو انصاف ۽ صلح جو. ساڳيءَ ريت ٻن ملڪن يا ملڪن جي جماعتن جا تڪرار به جنگ يا امن ذريعي نبيريا ويندا آهن; پر جيئن ته ويڙه ۽ جنگ ۾ نه رڳو جان ۽ مال جو تمام گهڻو نقصان ٿيندو آهي ۽ فيصلو به انصاف جي بنياد تي نه، پر طاقت جي بنياد تي ٿيندو آهي. انڪري سُڌريل ماڻهو ۽ ملڪ عام طرح انهيءَ رستي کان پاسو ڪندا آهن ۽ ڪوشش ڪندا آهن، ته نبيرو انصاف ۽ امن جي بنياد تي ٿئي.

انصاف ۽ امن واري ٿبيري لاءِ ڌُريون يا تہ پاڻ ۾ ڳالهائينديون آهن يا ڪنهن ٻيءَ ڌُر کي وچ ۾ وجهنديون آهن. ٻيءَ حالت ۾ وڃي عدالت جو در کڙڪائينديون آهن.

فردن ۽ جماعتن جي تڪرارن جو نبيرو تہ ان ملڪ جون عدالتون ڪنديون آهن، جتي اهي فرد ۽ جماعتون رهندڙ هونديون آهن; پر ملڪ جا پاڻ ۾ تڪرار هڪ عالمي عدالت" نبيريندي آهي، جنهن کي "انصاف جي بين الاقوامي عدالت" سڏجي ٿو. هيءَ عدالت، گڏيل قومن واري اداري طرفان "بين الاقوامي انصاف جي دائمي عدالت" جي جاءِ تي قائم ڪيل آهي.

دائمي عدالت قومن جي انجمن طرفان 1921ع ۾ برپا

كئي وئي. بيء عالمي جنگ كان پوءِ "قومن جي انجمن" كي توڙي "گڏيل قومن جو ادارو" ٺاهيو ويو. تڏهن دائمي عدالت كي ختم كري بين الاقوامي عدالت جوڙي ويئي. انهيء عدالت جو پهريون اجلاس اپريل ۽ مئي 1946ع ۾ ٿيو.

هن عدالت ۾ پندرهن جج آهن. جن کي گڏيل قومن جي جنرل اسيمبلي ۽ سلامتي ڪائونسل نون ورهين جي عرصي لاءِ چونڊيندي آهي. جيڪا جاءِ ڪنهن جج جي گذاري وڃڻ يا ڪنهن ٻئي سبب جي ڪري خالي ٿيندي آهي، سا ان جج جي رهيل مدي لاءِ ڀري ويندي آهي. جن ججن جي ايامڪاريءَ جو مدو پورو ٿي ويندو آهي، سي ٻيهر چونڊجي سگهجن ٿا.

هن كورٽ جو صدر مقام هالينڊ جي شهر هئگ ۾ آهي; پر كورٽ چاهي ته كٿي به اجلاس كري سگهي ٿي. كورٽ جي دستور هيٺ ان كي عدالتي موكلن وارا ڏينهن ڇڏي، باقي سڄو سال گليل رهڻو آهي. پنهنجي كم كار ۾ اها بلكل خود مختيار آهي. أن جا جج پاڻ منجهان كن به ٻن ڄڻن كي عدالت جو صدر ۽ نائب صدر كري چونڊيندا آهن. رجسٽرار، ٻيا عملدار ۽ هيٺيون عملو به هو پاڻ مقرر كندا آهن. صدر ۽ رجسٽرار كي هئگ ۾ رهڻو پوندو آهي.

هيءَ كورٽ گڏيل قومن واري اداري جي فقط اهڙن ميمبرن ملكن جا كيس ٻڌندي آهي، جن ان جي دستور كي قبول كيو هوندو جيكي ملك گڏيل قومن جا ميمبر نه آهن، پر هن عدالت جي دستور كي قبول كن ٿا ۽ ان جي فيصلن پر هن عدالت جي دستور كي قبول كن ٿا ۽ ان جي فيصلن

سان ٻڌل رهڻ جو اقرار ڪن ٿا، سي پڻ پنهنجا تڪرارَ ان کان نبيرائي سگهن ٿا.

كورٽن جي فيصلي جي پوئواري نہ ٿئي تہ انهن جو هجڻ، نہ هجڻ برابر آهي. قومي كورٽون جيئن تہ خود مُلكي حكومت جو اهم حصو هونديون آهن، انكري أهي پنهنجي فيصلن جي پوئواري كرائڻ جو اختيار ركن ٿيون; پر بين الاقوامي عدالت كنهن حكومت جو حصو نہ آهي، انكري ان كي پنهنجن فيصلن جي پوئواري كرائڻ جي كا طاقت نہ آهي. اها هر ميمبر ملك جي اخلاقي جوابداري آهي تہ اهو انهيء عدالت جي فيصلن سان بَدل رهي.

#### مشق

- 1- بين الاقوامي عدالت كهڙا كهڙا كر كندي آهي؟
- 2- كهڙا ملك بين الاقوامي عدالت كان پنهنجا تكرار نبيرائي سگهن ٿا؟
- 3- بين الاقوامي عدالت جي ججن جي چونڊ ڪهڙيءَ ريت ٿينديآهي؟
  - (ب) هيٺين لفظن جي معنيٰ لکو ۽ جملن ۾ ڪر آڻيو: ويڙه – تڪرار – نبيرو – دائمي – جوڙي – مُدي.

(ج) هيٺ ڏنل لفظن مان هرهڪ جون ٽي معنائون ڏنل آهن، اوهان درست معنيٰ تي ( ✓ ) جو نشان هڻو:

1- جنگ لفظ جي معنيٰ آهي
(محبت – لڙائي – صلح)

2- نقصان لفظ جي معنيٰ آهي
(نفعو – ٽوٽو – ڏنڊ)

3- سڄو لفظ جي معنيٰ آهي
(اڌورو – اڻ پورو – ثابت)

#### (د) هيٺين لفظن آڏو انهن جا ضد لکو:

| شهر   | تكرار |
|-------|-------|
| سجو   | جنگ   |
| ڭليل  | نقصان |
| مُلكي | خالي  |

(ه) اهڙا حرف جيڪي ٻن لفظن يا جملن کي ڳنڍين ٿا، تن کي حرف جملو چئبو آهي، جيئن: تہ، پر، يا، ۽ وغيره، توهين اهي حرف پنهنجي جملن ۾ ڪر آڻيو.

### اجے ک

اجرڪ سنڌ جي ثقافت جي سُڃاڻ ۽ سوکڙي آهي. آثارن ۽ اُهڃاڻن مان معلوم ٿئي ٿو، ته سنڌ ۾ اجرڪ جي تياري ۽ استعمال قديم زماني کان هلندو پيو اچي. موهن جي دڙي مان پروهت جي جيڪا مورتي ملي آهي، انهيءَ کي هڪ چادر اوڍيل آهي. انهيءَ چادر اوڍڻ جو ڍنگ ۽ ڊزائين به هاڻوڪي ڪڪر واري اجرڪ سان ملندڙ آهي.

عربن اجرك كي "ازرق" جي نالي سان سڏيو آهي. ازرق جي معنيٰ آهي نيرو رنگ اجرك جي تر ۾ نيرو رنگ زياده استعمال ٿيندو آهي. اهو به چيو وڃي ٿو ته ٻنهي جهانن جا سردار حضرت مُحمد صلّي الله عليه وآله وسلّم جن جيكا چادر اوڍيندا هئا، اها اجرك هئي.

اجرڪ جي تياري ۽ ڇُرائي سنڌ جو خاص هُنر آهي. ان جو جي تياريءَ ۾ وڏي محنت ۽ مهارت جي ضرورت آهي. ان جو اندازو انهيءَ مان لڳائي سگهجي ٿو، ته اجرڪ چوڏهن مختلف مرحلن مان گذري مڪمل ٿئي ٿي. اجرڪ جي ڇُر جا وري پنج مرحلا آهن. هر هڪ مرحلي ۾ مختلف پُور يا نيا لڳندا آهن ۽ اجرڪ جي مڪمل ٿيڻ تائين اٽڪل پنجويه، سَو ڀيرا پُور لڳن اجرڪ جي مڪمل ٿيڻ تائين اٽڪل پنجويه، سَو ڀيرا پُور لڳن انهيءَ کان سواءِ اجرڪ جي تياريءَ ۾ اٽڪل سورهن مصالحا استعمال ٿين ٿا. ڊزائين ۽ رنگ جي لحاظ کان اجرڪ جا قسم

ڏهن کان مٿي آهن ۽ انهن جا نالا بہ الڳ الڳ آهن. اجرڪ گهڻو ڪري لاڙ وارن شهرن ۾ ٺهي ٿي. جهڙوڪ: نصرپور، ٽنڊو محمد خان، کيبر، سيکاٽ، مٽياري، هالا، ڀٽ شاه، ماتلي، اُتر واري حصي ۾ سکر ۾ اجرڪ ٺهي ٿي. اڳي ٽکڙ ۽ مانجهند ۾ به اجرڪ ٺهندي هئي، پر اهي مرڪز ڪڏهوڪو بند ٿي ويا آهن. رنگن جي لحاظ کان اجرڪ جا گهڻو ڪري چار رنگ ٿيندا آهن: اڇو، ڪارو، ڳاڙهو ۽ نيرو. ڳاڙهو رنگ ڪڏهن هلڪو هوندو آهي، ڪڏهن ڳوڙهو، تہ ڪڏهن وري ڳاڙهو يا نيرو ٿي ويندو آهي. اجرڪ جي زمين يا تر جو رنگ ڳاڙهو يا نيرو هوندو آهي، ليڪا ۽ چٽ- ڪارا هوندا آهن تہ ڦلڙيون وري احيون هوندو آهي، ليڪا ۽ چٽ- ڪارا هوندا آهن تہ ڦلڙيون وري

اجرك لاءِ هرك يا پاپلين جو كپڙو استعمال ٿيندو آهي. موجوده دور ۾ اجرك مان ٽايون، شرٽون، اسكرٽ، پڙا، زنانا چولا ۽ سلوارون به ٺاهيون وڃن ٿيون. انهيءَ كان سواءِ درن ۽ درين جا پردا، كُشن كور، ميز پوش به اجرك مان ٺاهجن ٿا. اجرك جي مقبوليت جو اندازو ان مان به لڳائي سگهجي ٿو، ته كپڙي جي كارخانن ۾ به اجرك جي ڊزائين تي پورا تاكيا تيار كيا وڃن ٿا. انهن ۾ ريشمي ۽ سنهو كپڙو به اچي وڃي ٿو، پر جيكا سونهن اصل اجرك ۾ آهي، أها نقلي اجرك ۾ كٿي!

اجرڪ ننڍا توڙي وڏا، عورتون توڙي مرد پهرين ٿا. اجرڪ هر موسم ۾ پهري سگهجي ٿي. اها اونهاري ۾ ٿڌي ۽ سياري ۾ گرم محسوس ٿيندي آهي.

اجرڪ سنڌ جي ثقافت جي هڪ اهر علامت آهي. اجرڪ جيئن مختلف مرحلن مان گذري ٿي، بلڪل ائين ئي زندگيءَ جي مختلف مرحلن ۾ اجرڪ جو استعمال ٿئي ٿو. عام زندگيءَ ۾ تہ اجرڪ جو استعمال آهي ئي آهي، پر خاص موقعن تي پنهنجي محبت ۽ عقيدت جو سهڻي ۾ سهڻو اظهار اجرڪ کان وڌيڪ ٻيو ڪوبه ڪونهي! جيڪڏهن ڪنهن مهمان کي مان ڏيڻو هوندو آهي، تہ ان کي اجرڪ اوڍائي ويندي آهي. اسان جي زندگيءَ ۾ اجرڪ جي عمل دخل جو اندازو ان مان به لڳائي سگهجي ٿو، تہ پنهنجي پياري دوست يا عزيز جي مرڻ کان پوءِ ان جي ميت تي به اجرڪ وڌي ويندي آهي.

اجرڪ نہ رڳو سنڌ ۽ پاڪستان ۾ مقبول آهي، بلڪ ان جي مقبوليت سنڌ ۽ پاڪستان جون سرحدون ٽپي ڏيساور ۾ به پهچي چڪي آهي. ڏيساور جي دوستن کي ڏيڻ لاءِ اجرڪ کان وڌيڪ بهتر ٻي ڪابه سوکڙي نہ آهي.

(داكٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي)

#### مشق

- 1- سنڌ جي ثقافت جي اهر سوکڙي ڪهڙي آهي؟
- 2- اجرك كي عربن ۾ كهڙي نالي سان سڏيو ويندو آهي؟
- 3- اجرك كيترن مختلف مرحلن مان گذري مكمل ٿئي ٿي؟ مان مختلف مرحلن مان گذري مكمل ٿئي ٿي؟
  - 4- ڊزائين ۽ رنگ جي لحاظ کان اجرڪ جا گهڻا قسم آهن؟
    - 5- اجرڪ سنڌ جي ڪهڙن شهرن ۾ ٺهي ٿي؟
      - 6- اجرك جا كهڙا چار رنگ ٿيندا آهن؟

- (ب) هيٺين لفظن جي معنيٰ لکو ۽ جملن ۾ ڪر آڻيو: سُڃاڻ – سوکڙي – اهڃاڻ – ڍنگ – مانُ – ڏيساور.
- (ج) هيٺين لفظن جا واحد ۽ جمع لکو: اجرڪ مورتيون - چادر - علامتون - هلڪا - ڪپڙو - سنها - ڳاڙهو.
- (د) هن سبق ۾ چئن رنگن جا نالا ڏنا ويا آهن، توهين انهن کان سواءِ بين رنگن جا نالا لکو.
- (هه) هن سبق هر سنڌ جي ڪجهه شهرن جا نالا ڏنا ويا آهن, توهين انهن کان سواءِ سنڌ جي ٻين ڪن به پنجن شهرن جا نالا لکو.
- (و) هن سبق ۾ ٻن موسمن "اونهاري" ۽ "سياري" جا نالا آيا آهن، توهين بين موسمن جا نالا لکو.
- (ز) ضمير اهو لفظ آهي، جيكو اسم بدران كم اچي ٿو، جيئن "آءِ" "تون" "هو" و ٿيره. توهين انهن لفظن كي پنهنجي جملن ۾ كم آڻيو.

## ميرن جي درٻار

سنڌ ۾ جڏهن ميرن جي حڪومت هئي، تڏهن مير مراد علي خان علاج لاءِ سن 1827ع ۾ ميرن ڪڇ مان هڪ انگريز عملدار ڊاڪٽر جيمس برنس، کي گهرايو هو. هن پنهنجي سفرنامي ۾ ميرن جي درٻار جي سُونهن ۽ نزاڪت جي تعريف ڪئي آهي. هُو لکي ٿو:

"تاريخ 20 نومبر تي آئ حيدرآباد پهتس، شهر مان لنگهندي مون كي ڏاڍو چهچٽو نظر آيو. هَشام ماڻهن جا منهنجي اچڻ جو ٻڌي، مون كي ڏسڻ لاءِ ميڙ كري آيا. سڀئي منهنجي ڏوليءَ جي چوڌاري ٿي بيٺا. مرد تہ ڇڏيو پر مايون به مون كي ويڙهي ويون. ميرن جي سپاهين ماڻهن كي پوئتي هٽائڻ جي ڏاڍي كوشش كئي، پر انهن كي يورپي صاحب لوك جي مُنهن ڏسڻ تي ايڏي ته دل هئي، جو سپاهين جا ڌك سٺائون، پر پُٺتي نه هٽيا. آخر جڏهن مان قلعي جي دروازي وٽ آيس، تڏهن مون كي ميرن جي كچهريءَ ڏانهن نيائون.

قلعي ۾ گوڙ ڪونہ هو، سانت لڳي پئي هئي. اڃا سنهڙيون گِهٽيون لتاڙي رهيس، ته يڪدم هڪ وڏو اڱڻ اڳيان آيو; جتي ڪيترائي سنڌي ماڻهو خوش پوشاڪ ويٺا هئا. ڀتين تي ڪمانگري چِٽ هئا. پَٽ تي قسمين قسمين غاليچا ۽ فرش فروش وڇايا پيا هئا.

اڱڻ جي هڪ پاسي وڏن مرغولن سان ٽي دروازا هئا.

جن جي اڳيان سائي ماهوت جا پردا ٽنگيل هئا. انهن مان هڪ دروازي وٽ مون کي ميرن جو وزير ۽ هڪ ٻيو عملدار وٺي ويا. اڃا مون هيڏانهن هوڏانهن يئي نهاريو، تہ اوچتو ميرن جي خدمتگار اچي منهنجو بوٽ لاٿو ۽ پوءِ مون کي ميرن جي منجين وٽ وٺي هليا. اتي ڏاڍو عجيب نماءُ ڏسڻ ۾ آيو، جو مون کان کڏهن بہ نہ وسرندو. ننڍي هوندي مون الف ليليٰ ۽ بين ڪتابن ۾ بادشاهن ۽ حاڪمن جي ڪچهرين جي تجمل ۽ ڏيک جا گهڻا بيان پڙهيا هئا، پر هينئر جو مون پنهنجي اکين سان ایڏي جلویدار ۽ شان شوڪت واري ڪچهري ڏٺي, سو ڏاڍو خوش ٿيس. ڃا ڏسان تہ انهيءَ ڪمري ۾ ڏاڍا اُڃا ۽ قيمتي ايراني غاليچا وڃايا پيا آهن. هڪڙي ياسي ڪيترا شڪيل ۽ اُچيون پوشاڪون پهريل مير بيٺل آهن ۽ انهن جي وچ ۾ ٻہ مکيہ مير، مير ڪرم على خان ۽ مير مراد على خان، جن تى حڪومت جي پڳ هئي، گاديءَ تي چڙهيا ويٺا آهن. گاديءَ تي يَٽ ۽ زريءَ جو ڪر ٿيل هو ۽ ان جي چئني ڪُنڊن تي سونا جهابا بڌل هئا. گاديءَ هيٺان هڪ وڏو سوسني بخمل جو گول وهاڻو رکيل هو، جنهن تي ڪُنڍيءَ جي ڀرت جا سونهري گل هئا. انهن بنهی میرن جی پاسن کان سندن عزیز خویش وینل هئا، جهڙوك: مير صوبدار خان، مير محمد خان ۽ مير مراد على خان جا پُٽ مير نصير خان ۽ مير نورمحمد خان. انهن کان ٿورو يريرو سندن مامو مير محمد خان ۽ ان جا پُٽ ويٺا هئا. سيني ميرن جي پٺيان خدمتگار، جن کي تراريون ۽ دالون هيون، سي چڱيون پوشاڪون پهريون بيٺا هئا. هر جاءِ صفائيءَ ۽ سٺائيءَ ۾ بي مثال هئي. مان ڀائيندو هوس ته هندستان جا ڏيهي راجائون، نواب، امير امراءَ ۽ سندن عهديدار ۽ خدمتگار ڀڀڪيدار ۽ جرڪندڙ پوشاڪون، قيمتي هٿيار ۽ ٻيو سامان سڙو گهڻو لڳائيندا آهن، پر کين صفائي ۽ نزاڪت لاءِ گهڻو قدر ڪونهي.

ڪيترن هندو راجائن جي درٻار ۾ مون ڏنو هو تہ زري زريفت، سون ۽ جواهر جو ڏيک گهڻو هو، پر منجهن ميرن جي درٻار جي صفائيءَ واري ڳالهہ ڪانہ هئي. ميرن جي درٻار جي صفائي سُٺائي ايتري هئي جو ڏسي مون کي تعجب وٺي ويو. جڏهن مان درٻار جي صفي ۾ آيس، تڏهن سڀ مير مون کي اُٿي گڏيا. مون کي مير ڪرم علي خان ۽ مير مراد علي خان جي ڀرسان ويهاريائون.

پوءِ مون سان فارسيءَ ۾ گفتگو ڪرڻ لڳا. پهريائين خوش خير عافيت پڇي، منهنجي گهڻي مرحبا ڪيائون، پوءِ مير ڪرم علي خان مون کي چيو تہ "توهين اسان جا خاص مهمان آهيو. هر شيءِ توهان لاءِ موجود آهي."

مٿيون سمورو بيان ڏيکاري ٿو تہ سنڌ جا حاڪم مير ڪيڏا نہ سڌريل، نيڪ خصلت ۽ صفائيءَ ۽ سٺائيءَ وارا هئا! جو يورپي عملدار ۽ ٻيا ڌاريا بہ سندن تعريف ڪرڻ مان نٿا ڍاپن.

### مشق

#### (الف) هيٺين سوالن جا جواب ڏيو:

- 1- ميرن جي درٻار جو ذڪر برنس ڪهڙي ڪتاب ۾ ڪيو آهي؟
  - 2- ميرن جي درٻار جو سٽاءُ ڪهڙي قسم جو هو؟
    - د- میرن جي پوشاک کهڙي قسم جي هئي؟
  - 4- ميرن جي اخلاق بابت برنس ڇا لکيو آهي؟

## (ب) هيٺين لفظن جي معنيٰ لکو ۽ جملن ۾ ڪر آڻيو: چهچٽو – هَشام – سانت – نماءُ – شڪيل.

# (ج) هيٺين لفظن جا ضد لکو:

| گل    | تعريف |
|-------|-------|
| پرڀرو | مرد   |
| ڏيهي  | آخر   |
| مهمان | گوڙ   |
| ڌاريا | أچا   |

(د) هيٺئين جملي مان ضمير ڳوليو: آءُ آيس، پر تون نہ هئين.

#### كينجهر دند

ڪينجهر لفظ جي معنيٰ آهي 'گهڻائي' سنڌيءَ ۾ هڪ اصطلاح آهي تہ "ڪينجهر لڳڻ" يعني سرسبز ٿيڻ، آباد ٿيڻ. 'ڪينجهر' ۽ 'سونهري' هڪٻئي جي ڀر ۾ ٻه ڍنڍون هونديون هيون. ڪوٽڙي بئراج ٺهڻ کان پوءِ ڪلري بگهاڙ واهم، وهي اچي ڪينجهر ۾ پوندو آهي، اِنڪري ٻئي ڍنڍون ملي هڪ ٿي ويون آهن. هاڻي رڳو ڪينجهر جو نالو آهي. سونهريءَ جو ڪوبه نالو نشان ڪونهي.

ڪينجهر ۽ سونهريءَ جي نالن بابت هڪ مڪاني روايت آهي، ته ڪينجهر هڪ مُهاڻو هو ۽ سونل سندس زال هئي. انهن ڍنڍن تي اهي نالا به اُنهن تان پيا آهن. اها به مڪاني روايت آهي ته ميربحرن جو گندرا قبيلو ڪينجهر ۽ سونل جي اولاد آهي.

كينجهر هك پراڻي ۽ تاريخي ڍنڍ آهي. سنڌ جي رومانوي داستان نوري ڄام تماچيءَ جو تعلق به هن ڍنڍ سان آهي. حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي آب انهيءَ داستان جي حوالي سان 'سُر كاموڏ' ۾ كينجهر ڍنڍ جو ذكر كيو آهي.

ڪينجهر ڍنڍ نہ رڳو تاريخي مڪان طور هڪ يادگار آهي; پر سنڌ جي معاشي، سماجي ۽ ثقافتي سطح تي بہ ان جي هڪ خاص اهميت آهي. معاشي لحاظ کان ڪينجهر ماڻهن لاءِ

روزگار جو هڪ مکيه وسيلو آهي. ساڳئي وقت ڪينجهر جي خوبصورتي ڪيترن ڏيهي ۽ پرڏيهي سياحن کي پاڻ ڇڪيندي آهي! نه رڳو نوري ۽ ڄام تماچيءَ جي داستان جي حوالي سان، پر ڪينجهر پنهنجي سُونهن جي ڪري به ڪلاسيڪل توڙي جديد ساهت جو موضوع رهي آهي.

ڪينجهر جي چوڌاري اڳي وڏيون وڏيون وسنديون ۽ ڳوٺ آباد هئا. جن مان ڪي پاڻيءَ هيٺ اچي ويا. هن وقت جهمپير, هيلايا, چليا ۽ ٻيون وڏيون وسنديون موجود آهن.

كينجهر هك بهترين تفريح گاه آهي. تفريح خاطر ايندڙ ماڻهن لاءِ بيڙين ۽ لانچن جو بندوبست كيل آهي. انهن جي رهائش لاءِ سركاري طرح پكا گهر به ٺهرايا ويا آهن. جيكي مناسب مسواڙ تي ڏنا ويندا آهن. ترڻ، ٻيڙين تي سير كرڻ، مڇين جي شكار جي وندر هت گهڻي آهي. كينجهر ڍنڍ مان ساليانو لكين روپين جي مڇي قاسائي وڃي ٿي. هتي بُوراني، ٻه پَبُڻ، كُم، لوڙه به جام ٿين ٿا.

روزانو سون جي تعداد ۾ ماڻهو پنهنجي ٻارن ٻچن سميت ڪراچي، حيدرآباد ۽ ٻين شهرن کان ڪينجهر تي گهمڻ ايندا آهن. ڪينجهر جي ويجهو جهمپير ۽ امير پير جون درگاهون آهن. نوريءَ جي مرشد، هوندڙي شاهر جي قبر، ڪينجهر ڍنڍ جي وچ ۾ هڪ ٽڪريءَ تي آهي. هن بزرگ جي پيرانديءَ ۾ سنڌ جي راڻي نوريءَ جي قبر آهي. ڪينجهر ڍنڍ تي گهمڻ لاءِ ايندڙ ماڻهو هوندڙي شاهر ۽ نوريءَ جي قبر تي حاضري ضرور ڀريندا آهن.

#### مشق

| (الف) هيٺين سوالن جا جواب ڏيو:                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- كينجهر لفظ جي معنيٰ ڇا آهي؟                                                                                                  |
| 2-    ڪينجهر جي ڍنڍ تي اهو نالو ڪيئن پيو؟                                                                                       |
| 3- "ڪينجهر لڳُڻ" اصطلاح جي معنيٰ ڪهڙي آهي؟                                                                                      |
| 4- حضرت شاهم عبداللطيف ڀٽائيءَ ڪينجهر جو ذڪر ڪهڙي سُر                                                                           |
| ۾ ڪيو آهي؟                                                                                                                      |
| َّــَــَــَــَــَــَــَــَــَــِ<br>5-    نُوريءَ جمي قبر ڪٿي آهي؟                                                              |
|                                                                                                                                 |
| (ب)  هيٺين لفظن جي معنيٰ لکو ۽ جملن ۾ ڪر آڻيو:                                                                                  |
| داستان- مكير- وسيلو- ڏيه <i>ي-</i> پرڏيه <i>ي-</i> ساهت- وندر.                                                                  |
| Ma L.                                                                                                                           |
| (ج) هيٺيان خال ڀريو:                                                                                                            |
| 1- ڪينجهر هڪ پراڻي ۽ تاريخيآهي.                                                                                                 |
| 2- كينجهر جي چوڌاري اڳي وڏيون وسنديون ۽                                                                                         |
| آباد هئا.                                                                                                                       |
| 3- كينجهر هك بهترينآهي.                                                                                                         |
| 4- هتيبهم، پېڻ، ڪُم، لوڙه به جام ٿين ٿا.                                                                                        |
| <ul><li>(د) 'تفريح گاه' لفظ، تفريح جي پٺيان گاه، پڇاڙي ملايو<br/>ٺاهيو ويو آهي: "گاه" پڇاڙي ملائي اهڙا ٻيا لفظ ٺاهيو.</li></ul> |
| (هم) هيٺين لفظن جا ضد لکو:                                                                                                      |

پراڻي- آباد- پرڏيهي- پڪا- گهڻي- پيراندي.

## سنڌي ادب جي مختصر تاريخ

سنڌي زبان تمام قديم زبان آهي. آثارن ۽ اهڃاڻن مان معلوم ٿئي ٿو تہ آڳاٽي زماني کان ئي سنڌي زبان ۾ علم ادب موجود هو. عربن جي ڪتابن مان معلوم ٿئي ٿو تہ عربن جي حڪومت جي دور ۾ قرآن شريف جو سنڌي زبان ۾ ترجمو ٿيو هو. عربن کان پوءِ سومرن جو دور اٽڪل 1050ع کان شروع ٿيو. هن دَور جو گهڻو شعر نہ مليو آهي; پر جيڪي ڪجهہ مليو آهي، ان مان معلوم ٿئي ٿو تہ ان وقت سنڌي شاعري اوج تي آهي، ان مان معلوم ٿئي ٿو تہ ان وقت سنڌي شاعري اوج تي اخلاقيات جا سبق بہ شاعريءَ ذريعي ڏنا ويا هئا. مشهور رومانوي داستانن سسئي پنهون، عمر مارئي وغيره تي بيت بہ رومانوي داستانن سسئي پنهون، عمر مارئي وغيره تي بيت بہ يويا ويا هئا، تہ سنڌ جي سورمن جي سورهيائيءَ جو ذڪر بہ بيتن ۾ ڪيو ويو.

سومرن كان پوءِ سمن جو دَور شروع ٿيو. هن زماني جو سنڌي شعر به ملي ٿو. هن دَور جي كيترن ئي سنڌي شاعرن جا نالا ملن ٿا. هن دَور جو اهر شاعر قاضي قادن هو، جيكو سنڌي زبان جو تمام وڏو شاعر ٿي گذريو آهي. سندس هڪ سَوَ كان وڌيك بيت مليا آهن، جن ۾ تصوف ۽ وحدانيت جون ڳالهيون بيان ٿيل آهن.

سمن کان پوءِ ارغونن، ترخانن ۽ مغلن سنڌ تي حڪومت ڪئي. هن دَور ۾ اسان کي سنڌي زبان جي ڪيترن

ئي شاعرن جا نالا ملن ٿا. جن مان شاه عبدالكريم بلڙيءَ وارو به هك وڏو شاعر آهي. سن 1700ع ۾ ٺٽي جي عالم مخدوم ابوالحسن، سنڌي رسم الخط كي باقاعدي صورت ڏني ۽ "مقدمة الصلواة" نالي كتاب نظم ۾لكيو. بعد ۾ ٻين بكيترن ئي عالمن كيترائي مذهبي كتاب نظم ۾ لكيا. 1701ع كان أتر سنڌ تي كلهوڙن جي حكومت شروع ٿي. هي دَور سنڌي زبان ۾ علم ادب جو سونهري دَور سنجي ٿو. هن دَور ۾ اسان كي سنڌي زبان جو عظيم تر شاعر شاه عبداللطيف ڀٽائي (وفات 14 صفر 1165ه بمطابق 1752ع) ملي ٿو. جنهن جي شعر ۾ فكر ۽ خيال جي گهرائي ۽ وسعت بہ آهي، تہ فن ۽ زبان جون خوبيون بہ آهن. شاه صاحب كان سواءِ هن دَور ۾ ٻيا بہ جون خوبيون بہ آهن. شاه صاحب كان سواءِ هن دَور ۾ ٻيا بہ ڪيترائي سنڌي شاعر ٿي گذريا آهن.

كلهوڙن جي حكومت بعد، سن 1782ع كان ٽالپرن جو دَور شروع ٿئي ٿو. هن دَور جو عظيم شاعر سچل سرمست آهي. جنهن سنڌي زبان كان سواءِ فارسي، اردو، هندي، سرائكي ۽ ٻين زبانن ۾ به شعر چيو آهي. رندي ۽ بيباكي، مستي ۽ كيف، دلكشي ۽ اثر انگيزي سندس كلام جون خوبيون آهن. هن دَور جو ٻيو وڏو شاعر سيد ثابت علي شاهر (وفات 1810ع) آهي; جنهن پهريون ڀيرو سنڌي زبان ۾ مرثيي جو رواج وڌو. هن دَور ۾ ٻيا به كيترائي شاعر ملن ٿا; جن ۾ خليفو نبي بخش لغاري، حمل فقير لغاري، سامي، فتح فقير سومري جا نالا اهم آهن.

سن 1843ع ۾ انگريزن سنڌ فتح ڪئي. هن دُور ۾

موجوده الف — ب نهي ۽ سنڌيءَ ۾ تعليم عام ٿي ۽ شاعريءَ ترقي ڪئي. ان سان گڏ نثر ۾ به بيشمار ڪتاب لکيا ويا. نوان لاڙا سنڌي ادب ۾ جاءِ ونندا ويا ۽ ان ۾ وسعت جو سبب بڻيا. هن دَور جو عظيم شاعر قادر بخش بيدل (وفات 1872ع) آهي. جنهن جي شعر ۾ تصوف جي اُپٽار ۽ سچل سرمست واري بيباڪي ۽ فڪر جي بلندي آهي. ان کان سواءِ ٻين به ڪيترن شاعرن هن نموني جو شعر چيو; هن دَور ۾ غزل جا بلند پايه شاعر پيدا ٿيا. جن غزل ۾ حسن ۽ عشق جي بيان سان گڏ تصوف، اخلاقيات، معاشي ۽ معاشرتي حالتن جو ذڪر به آندو. تصوف، اخلاقيات، معاشي ۽ معاشرتي حالتن جو ذڪر به آندو. قاسم، غلام محمد شاهه گذا، مير عبدالحسين سانگي، حافظ حامد، شمس العلماء مرزا قليچ بيگ، ميان علي محمد قادري، حاجي محمود خادم، مير علي نواز ناز ۽ مسرور فقير جا نالا حاجي محمود خادم، مير علي نواز ناز ۽ مسرور فقير جا نالا حي محمود خادم، مير علي نواز ناز ۽ مسرور فقير جا نالا حي دي بين صنفن تي به طبع آزمائي ڪئي ويئي.

هن دَور ۾ اصلاحي شاعريءَ جو رواج به پيو، شاعريءَ ذريعي مسلمانن کي سجاڳيءَ جو پيغار ڏنو ويو. ان سلسلي ۾ الله بخش ابوجهو، شمس الدين بلبل، فتح محمد سيوهاڻي، محمد هاشر مخلص، غلام احمد نظامي ۽ ٻين شاعرن جا نالا ملن ٿا. اڳتي هلي نثر ۾ تمام گهڻي ترقي ٿي. ڪيترائي ناول ڇپيا. ڊراما، افسانن ۽ مضمونن جا مجموعا شايع ٿيا. تنقيدي ۽ تاريخي مضمون ۽ ڪتاب به لکيا ويا. ڪيتريون ئي اخبارون ۽ رسالا نڪرڻ شروع ٿي ويا، جن سنڌي علم ادب جي ترقيءَ ۽ واڌاري لاءِ گهڻو ڪجهه ڪيو.

نثر نويسن آڏو هڪ مقصد هوندو هو. شروع ۾ هنن سماج جي اصلاح جو مقصد آڏو رکي لکڻ شروع ڪيو. هنن ڪيترائي ناول ۽ ڊراما ٻين زبانن مان ترجمو ڪيا. ان دَور جي ليکڪن مان منشي اُڌارام ٿانورداس، شمس العلماء مرزا قليچ بيگ، ديوان ڪوڙومل، لالچند امرڏنومل، ڀيرومل مهرچند ۽ ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ جا نالا قابل ذڪر آهن.

پهرين مهاڀاري لڙائيءَ کان پوءِ سياسي سجاڳيءَ جي لهر آئي ۽ آزاديءَ جي هلچل زور وٺي وئي. انهيءَ ڪري سنڌي ليکڪن سماج جي اصلاح سان گڏ سياسي مقصد ۽ آزاديءَ جي هلچل به پنهنجي سامهون رکي. انهن ليکڪن مان علامه آءِ.آءِ قاضي، ڊاڪٽر دائودپوٽو، علي خان ابڙو، ڄيٺمل پرسرام، ڪشنچند عزيز، عصد بيوس، پرمانند ميوارام، ليکراج ڪشنچند عزيز، محمد صديق مسافر، عبدالخالق خليق مورائي، محمد بخش واصف، ڊاڪٽر محمد ابراهيم خليل، حافظ عبدالله بسمل، عثمان علي انصاري، مولانا دين محمد وفائي ۽ پير علي محمد راشديءَ جا نالا ذڪر لائق آهن.

#### مشق

- 1- عربن جي دَور ۾ سنڌي ادب جا ڪهڙا اهڃاڻ ملن ٿا؟
- 2- سومرن جي دَرو جون سنڌي ادب بابت ڪهڙيون ڳالهيون معلوم ٿيون آهن؟
- 3- ڪلهوڙن جي دَور کي سنڌي ادب جو سونهري دَور ڇو ٿو سڏيو وڃي؟

- 4- ٽالپرن جي دُور ۾ ڪهڙا مشهور شاعر ٿي گذريا آهن؟
  - 5- ثابت علي شاه ڪهڙي قسم جو شعر چيو آهي؟
- 6- انگريزن جي اوائلي دُور ۾ ڪهڙا ليکڪ ٿي گُذريا آهن؟
  - 7 اوائلي سنڌي نثر نويس ڪهڙا ٿي گذريا آهن؟
- (ب) ڳالهائيندڙ بدران جيڪو ضمير ڪر اچي ٿو، اُن کي "ضمير متڪلر" چئبو آهي. هيٺين جملن مان ضمير متڪلر ڳوليو:
  - (1) آاغ ایندس (2) مان ویندس (3) اسین پرهنداسین.

## رَة يَحِاءُ

ڇوڪرين کي جتي ٻين هُنرن سيکارڻ جي ضرورت آهي؟ اُتي اها به لازمي ڳالهه آهي ته کين رڌ پچاءُ به سيکاريو وڃي. انهيءَ جو مطلب اهو آهي ته ڇوڪرين کي عمدا ۽ عاليشان کاڌا رڌڻ اچن، پر سٺي رڌ پچاءُ ڪرڻ واري سٺي ڇوڪري اُها آهي، جنهن ۾ هي ٽي خاصيتون هجن: صفائي، سنڀال ۽ وقت جي پابندي.

کاڌي کان پهريائين ضروري ڳالهه صفائي آهي. جيڪڏهن رڌڻو گندو هوندو ۽ کاڌي جا ٿانوَ ميرا هوندا، تہ کاڌي کائڻ واري کي ڪراهت ايندي.

رڌڻو هميشہ بُهاريل اڇو اُجرو هجي. تنهن کان پوءِ اهو بہ ڌيان رکجي، تہ رڌڻي کي مهيني ٻن کان پوءِ ليپو ضرور ڏجي. رڌ پچاءُ ۽ کاڌي پيتي جي ٿانوَن کي ڇار سان ملي صاف ڪجي. ڇار ۾ سڻڀ يا ميراڻ جذب ٿي وڃن ٿا. پوءِ صاف پاڻيءَ سان انهن کي ڌوئي، خشڪ ڪري صاف ڪپڙي سان اُگهڻ گهرجي. ان لاءِ گدلو يا ميرو ڪپڙو ڀلجي بہ استعمال نہ ڪجي، نہ تہ ٿانون ملڻ ۽ ڌوئڻ جي محنت اجائي ٿي ويندي ۽ انهن تي وري ميراڻ لڳي ويندي.

رڌ پچاءَ ۽ کاڌي کارائڻ وقت ٿانوَن کي ٻيهر صاف ڪپڙي سان اگهڻ گهرجي ۽ هٿن کي به ڌوئڻ گهرجي، ڇو جو مٽي ۽ ڌوڙ ٿانوَن ۽ هٿن تي لڳندي رهي ٿي، جنهن کي کاڌي جي شين ۾ ملڻ نه ڏجي. صاف ڪرڻ واريون شيون جهڙوڪ:

ڪپڙو وغيره جيڪي هر روز ڪر ۾ اچن، انهن کي روزانو صابڻ سان ڌوئي سُڪائڻ ضروري آهي.

ساڳيءَ طرح أهي ٿانو، جيڪي رڌ پچاءُ ۽ کاڌي پيتي جي استعمال ۾ اچن ٿا، تن کي ڪر پوري ٿيڻ تي صاف ڪرڻ بهتر آهي. اهو ڪر گهڻي وقت لاءِ ٽاري ڇڏڻ نه گهرجي. ائين ڪرڻ سان ٿانوَن جي قلعي يا چمڪ گهڻو وقت جٽاءُ ڪري ٿي ۽ انهن جي صفائي ۽ رونق هر وقت قائم رهي ٿي. رڌ پچاءُ تي ويهڻ وقت جنهن جنهن شيءِ جي ضرورت هجي، اها اڳواٽ پاڻ وٽ رکڻ گهرجي. ائين نه ٿئي جو ڀُڃڻيءَ وقت مصالحي کڻڻ لاءِ جو ڙو. پاڻيءَ جي ضرورت پوي، ته اُٿي لوٽو ڀريو ۽ باهم گهٽ ڪرڻي هجي ته چمٽو ڳوليو.

سُٺي رڌ پچاءُ لاءِ ٽين ضروري ڳاله آهي; وقت جي پابندي. وقت جو گهڻو خيال رکڻ گهرجي. کاڌو هميشہ وقت تي تيار ڪرڻ گهرجي. ائين نہ تہ ٻار اسڪول لاءِ تيار آهن ۽ مانيءَ لاءِ اٽو ڳوهيل ئي ڪونهي يا ٻار اسڪول مان ٿي موٽي آيا, پر ڳنڌڻ اڃا تيار نہ آهي! سڀئي ٻار گوڙ ڪري رهيا هجن ۽ توهين گهٻرائجي وڃو، تہ ڇا ڪجي؟ ڇا نہ ڪجي! پهريائين ويچارڻ گهرجي تہ اڄ ڪهڙي شيءِ رڌبي ۽ کاڌو ڪيڏي مهل تيار ٿي سگهندو. اهڙيءَ ريت وقت جو اندازو ڪري، رڌ پچاءُ تي ويهبو تہ ڪڏهن بہ ڪنهن ڳالهم ۾ اوير ڪانہ ٿيندي.

کاڌو جيترو گهرجي اوتروئي رڌي اڳيان رکجي. کاڌو ٿورو هوندو تہ توهان کي پريشان ٿيڻو پوندو. وڌيڪ هوندو تہ

ضايع ٿي ويندو. لوڻ، مرچ ۽ گيھ جو بہ پورو اندازو هجي. انھن مان ڪابہ شيءِ وڌيڪ يا گھٽ هوندي تہ کاڌو بي مزي ٿي ويندو.

#### مشق

- 1- سُنى رة پچاء كندڙ جون وصفون بڌايو؟
- 2- رة پچاء ۽ کاڌي پيتي جا ٿانو ڪهڙي ريت صاف ڪرڻ گهرجن؟
  - 3- رڌ پَچاءُ لاءِ وقت جي پابندي ڪيتري ضروري آهي؟
  - (ب) هيٺين لفظن جي معنيٰ لکو ۽ جملن ۾ ڪر آڻيو: ڇار – ڳنڌڻ – ريت – اوير.
- (ج) "مار!" كيڏو نه طوفان آهي. هن جملي ۾ "مار!" لفظ ڇا جي معنيٰ ٿو ڏيکاري؟

## بہ تہ بارھن

ارشد ۽ سليم پاڻ ۾ دوست هئا. اُهي پاڙيسري ۽ هم ڪلاسي به هئا. اسڪول به گڏجي ويندا هئا ۽ ساڳي بئنچ تي ويهندا هئا. راند به گڏجي کيڏندا هئا، ته اسڪول مان مليل گهر جو ڪم به گڏجي ڪندا هئا. ائين گڏ کيڏندي، پڙهندي ٻنهي مئٽرڪ پاس ڪئي. ارشد مئٽرڪ پاس ڪري شهر پڙهڻ هليو ويو ۽ سليم پنهنجي پيءُ سان ٻنيون سنڀالڻ لڳو. ارشد گهڻو عالت ئي چاهيو ٿي ته سليم به وڌيڪ پڙهي، پر سليم جي گهرُو حالت کيس ان جي اجازت نٿي ڏني. ارشد پڙهي وڏو امتحان پاس ڪري وڏي عهدي تي وڃي پهتو.

نوڪريءَ ۾ بدلي تہ ٿيندي رهندي آهي. سو ارشد به ملڪ جي مختلف شهرن ۾ بدلي ٿيندو رهيو. هُو جتي به رهندو هو، اتان پنهنجي ننڍپڻ جي دوست کي باقاعدي خط لکندو رهندو هو. ڪافي عرصي کان سليم وٽان خط اچڻ گهٽجي ويا، پر ارشد پنهنجي دوست کي ڪڏهن بہ ڪونه وساريو. جيتوڻيڪ هن کي سليم جي خط نه لکڻ تي ڳڻتي ضرور هئي! ارشد جي بدلي پنهنجي ئي ضلعي ۾ ٿي. هُو ڪجه، ڏينهن بعد پنهنجي بي ضلعي ۾ ٿي. هُو ڪجه، ڏينهن بعد پنهنجي

ارشد, ڳوٺ ۾ پنهنجي اچڻ جو ڪنهن کي بہ اطلاع ڪونہ ڏنو هو. هن سوچيو تہ اوچتو ڳوٺ پهچي سليم کي حيران ڪري ڇڏيندو! هو شام جي وقت ڳوٺ پهتو هو ۽ سڌو سليم جي ٻنين ذانهن هليو ويو. أتي ئي هُو ۽ سليم سدائين پاڻ ۾ ملندا هئا ۽ كچهري كندا هئا. ارشد جيئن ئي أتي پهتو ته أتي ويرانيء كان سواءِ كجهه به كونه هو. ارشد ڳوٺ جي گهٽين مان ٿيندو، سليم جي گهر ذانهن وڃڻ لڳو. ڳوٺ جي گهٽين ۾ به هن كي اڳين رونق نظر نه آئي. ڳوٺ جي بازار به بند هئي. ارشد جڏهن سليم جي گهر پهتو ته اها گهٽي به ويران لڳي پئي هئي. هن جڏهن سليم جي گهر جو در كڙكايو، ته پهرين ته كوبه جواب كونه مليو، پوءِ كنهن دنل آواز ۾ پڇيو ته كير آهي؟ ارشد هكدم پنهنجي دوست سليم جو آواز سڃاتو. "اڙي يار آء آهيان ارشد." سليم هوريان هوريان كري دروازو كوليو ۽ ارشد كي ڇكي اندر كيو.

ارشد ڏنو تہ سليم ڏاڍو گهېرايل هو. پوءِ سليم جڏهن ارشد کي ڳوٺ جي برباديءَ جو احوال ٻڌايو، تہ ارشد کي ڏاڍو ڏک ٿيو. ڌاڙيلن ڳوٺ جو سُک، امن ۽ خوشيون ختم ڪري ڇڏيون هيون. ماڻهن جو چپن تان مُرڪ گم ٿي ويئي هئي. رات تہ رات، پر ڏينهن جو بہ ماڻهو گهرن مان ٻاهر نڪرڻ ۾ ڊپ محسوس ڪندا هئا.

هاڻي نه هيون أهي ڪچهريون نه أهي ميلا ملاکڙا، نه أهي رانديون رونديون. ڳوٺاڻا مڪمل طور ڌاڙيلن جي رحم ڪرم تي هئا ارشد دل ئي دل ۾ پنهنجي ڳوٺ کي مڪمل تباهيءَ ۽ برباديءَ کان بچائڻ جو فيصلو ڪري ورتو. هن پڪو ارادو ڪيو،

تہ هُو هر صورت ۾ پنهنجي ڳوٺ ۾ سک، امن ۽ خوشي واپس آڻيندو ۽ جڏهن هن پنهنجو فيصلو سليم کي ٻڌايو، تہ سليم سندس ساٿ ڏيڻ جو واعدو ڪيو.

بئي ڏينهن ارشد ڳوٺ جي ماڻهن سان ان ڏس ۾ هڪ گڏجاڻي ڪئي ۽ انهن کي چيائين ته "ٻَڌيءَ ۽ ايڪي سان، همت ۽ بهادريءَ سان انسان ڏونگر به ڏاري سگهي ٿو. اسين به هڪ ٻئي جي ساٿ ۽ سهڪار سان ڌاڙيلن جو مقابلو ڪنداسين." ارشد جي ڳالهين نوجوانن ۾ جوش ۽ جذبو پيدا ڪري ڇڏيو.

انهيءَ سلسلي ۾ ارشد انتظاميا جي اعليٰ عهديدارن جي گڏجاڻي سڏائي ۽ بدامنيءَ جي خاتمي لاءِ خيالن جي ڏي وٺ ڪئي. ان کان پوءِ انتظاميا ۽ ڳوٺاڻن جي گڏيل ميٽنگ ڪئي وئي. جنهن ۾ ڌاڙيلن جي خاتمي جي حڪمت عملي جوڙي وئي ۽ ان وقت کان ئي ان تي عمل شروع ٿي ويو. هڪڙي ڏينهن هنن کي ڌاڙيلن جي چُرپُر جو پڪو اطلاع مليو ۽ پوليس ۽ هٿياربند ڳوٺاڻا اوچتو وڃي ڌاڙيلن تي ڪڙڪيا. ڏاڍو سخت مقابلو ٿيو.

مقابلي ۾ هڪ ڌاڙيل مري ويو ۽ ٻيا هٿيار ڦِٽا ڪري پيش پيا. انهيءَ مقابلي ۾ سليم به زخمي ٿي پيو هو. ارشد ان کي کڻائي شهر جي اسپتال ۾ داخل ڪرايو. سليم جو ڪافي رت وهي چڪو هو ۽ بيهوش هو. ارشد، سليم کي رت ڏنو ۽ الله تعاليٰ کان پنهنجي دوست جي زندگيءَ جون دعائون گهرڻ لڳو.

صبح ٿيڻ وارو هو. ٿڌي ٿڌي هِيرَ پئي گُهلِي، پکين جي مٺڙن آوازن تي سليم جي اک گُلِي پئي ۽ هُن ڏٺو تہ سندس دوست ارشد هن جي سامهون بيٺو مُركي رهيو هو.

#### مشق

- 1- سليم وڌيڪ ڇو نہ پڙهي سگهيو؟
- 2- ارشد جڏهن ڳوٺ پهچي، ٻنين تي پهتو ته اُتي ڇا ڏٺائين؟
- 3- ڳوٺ جي تباهي ڏسي ارشد دل ۾ ڪهڙو فيصلو ڪيو؟
  - 4- سليم ۽ ارشد ڌاڙيلن جو خاتمو ڪيئن آندو؟
  - (ب) هيٺين لفظن جي معنيٰ لکو ۽ جملن ۾ ڪر آڻيو: ڳڻتي – هوريان – ٻَڌي – ڏونگر – سهڪار – هِير.
- (ج) هن سبق ۾ ڪجهہ ٻٽا لفظ آيا آهن، جيئن "هوريان هوريان" توهين سبق مان ڪجهہ اهڙا ٻيا ٻِٽا لفظ لکي ڏيکاريو.
  - (د) هيٺين غلط جملن کي صحيح ڪري لکو:
    - 1- هن ڪتابون پڙهيون.
      - 2- مون آواز سڃاتي.
    - 3- سيني ۾ دل ڌڙڪيو.
    - 4- **اڄ** موسم سٺو آهي.

#### نصرپور

نصرپور سنڌ جي جهونن تاريخي، علمي ۽ هنري شهرن مان هڪ آهي. نصرپور مٽياري ضلعي ۾ ٽنڊي الهيار جي اُتر اولهہ طرف 6 ميلن جي مفاصلي تي آهي.

نصرپور جي آباد ٿيڻ بابت تاريخدانن جا الڳ الڳ رايا آهن. ڪن جو چوڻ آهي، ته هيءُ شهر فيروز شاهه تغلق جي هڪ امير نصير ٻَڌايو هو ۽ ان جي نالي پٺيان سڏجڻ لڳو. ڪن جو چوڻ آهي ته هي شهر نصير مُهاڻي ٻَڌايو هو.

نصرپور سنڌو درياءَ جي ڪناري آباد هو. انڪري انهيءَ جي زمين ڏاڍي آباد ۽ زرخيز هئي. هيءُ شهر نه رڳو ساؤڪ ۽ شادابيءَ جي ڪري مشهور هو، پر اُن ۾ ڪاريگر ۽ هنرمند ماڻهو به گهڻا رهندا هئا. انهن جي ٺاهيل شين جي نه رڳو سنڌ ۾، بلڪ سنڌ کان ٻاهر به ڏاڍي هاڪ هئي. انهن شين ۾ کيس، سوسيون، گربيون ۽ آجرڪون اچي وڃن ٿيون.

سمن، ارغونن ۽ ترخانن جي دَور ۾ نصرپور کي وڏي اهميت رهي آهي. ڪلهوڙن جي ڏينهن ۾ نصرپور سکيو ستابو شهر هو. هتي ڪپڙن اُڻڻ جا ڪيترائي آڏاڻا هئا. هِتان جا کيس ۽ بافتو ڏيه پرڏيه مشهور هئا. ميان غلام شاه جي وقت ۾ انگريزن ٺٽي ۾ ڪوٺي قائم ڪرڻ سان گڏ، نصرپور ۾ ننڍي ڪوٺي قائم ڪرڻ سان گڏ، نصرپور ۾ مدد خان ڪوٺي قائم ڪئي هئي. ڪلهوڙن جي آخري ڏينهن ۾ مدد خان پٺاڻ، سنڌ جي ٻين شهرن وانگي نصرپور ۾ ڦرلُٽ ڪئي ۽ ان کي تباه ڪيو.

نصرپور ۾ ڪيترائي عالم، بزرگ ۽ شاعر ٿي گذريا آهن. سنڌ جو مشهور ڏاهو وتايو فقير به هن شهر جو هو. جنهن جا گفتا اڄ به ماڻهو حوالي طور ٻڌائيندا آهن. شاهم عنايت رضوي، ڪلاسيڪل شاعريءَ جو هڪ وڏو شاعر ٿي گذريو آهي. اُهو به هن شهر جو هو. سندس پوين مان ڪافيءَ جو وڏو شاعر مصري شاهم ٿي گذريو آهي. جنهن کي "ڪافيءَ جو بادشاهم" به چيو وڃي ٿو.

قديم آثارن مان شهر ۾ هاڻي رڳو هڪ اڌ نشان ئي باقي وڃي بچيو آهي. نصرپور جو قلعو ته ڪڏهوڪو ڊهي چڪو آهي، باقي قرارڪي مسجد اڃا موجود آهي. اها مسجد نصير مُهاڻي جي ڀاءُ قرار خان جوڙائي هئي.

سنڌو درياءَ جي رُخ بدلائڻ جي ڪري، جيتوڻيڪ نصرپور جو اڳيون اوج نه رهيو آهي; پر هن وقت هي شهر وري به ترقي ڪري رهيو آهي. اڄ به نصرپور جي کيسن ۽ کاڌِيءَ جو وڏو ماڻ آهي. نصرپور جا کِيرَ پُڙا به مشهور آهن.

### مشق

- 1- نصرپور جو شهر كهڙي ضلعي ۾ آهي؟
  - 2- نصرپور جو شهر ڪنهن ٻڌايو هو؟
- 3- نصرپور ڪهڙن هنرن جي ڪري مشهور هو؟
  - 4- نصرپور ۾ ڇا جا آڏاڻا هئا؟
- 5- ڪلهوڙن جي آخري ڏينهن ۾ ٺصرپور ۾ ڪنهن ڦُرلُٽ
   ڪئي هئي؟

6- كافيءَ جو بادشاه كنهن كي چيو وڃي ٿو؟

## (ب) هيٺين لفظن جي معنيٰ لکو ۽ جملن ۾ ڪر آڻيو: جهونن – هاڪ – ڏيه – پرڏيه – جوڙائي – اوج.

# (ج) هيٺين لفظن جا ضِد لکو:

| انتها | جهونن |
|-------|-------|
| ڏيھ   | آباد  |
| اڳيون | زمين  |

### (د) هیٺیان خال ڀريو:

- 1- هي شهر ....... مهاڻي ٻڌايو هو.
- 2- سنڌ جو مشهور ڏاهو ....... به هن شهر جو هو.
- 3- قراركي مسجد نصير مهاڻي جي ڀاءُ قرار خان .......هئي.
  - 4- اڄ بہ نصرپور جي ........ ۽ کاڌِيءَ جو وڏو مانُ آهي.

# جهڙو راڄ تهڙو ڀاڳ

هڪڙي بادشاه خواب لڌو، ڏٺائين ته سندس سمهڻ واري ڪوٺِيءَ ۾ هڪڙي لومِڙِي پئي ڦٽڪي. صبح جو بادشاه سڀني اميرن، وزيرن ۽ نجومين کي خواب ٻڌايو; پر انهن مان ڪوبه ان جو تعبير نه ٻڌائي سگهيو.

پوءِ تہ سڄي بادشاهيءَ ۾ پڙهو گهمايو ويو، تہ جيڪو بہ خواب جو تعبير ٻڌائيندو، تنهن کي وڏو انعام ڏنو ويندو.

ڳچ ڏينهن گذري ويا، پر خواب جي تعبير ٻڌائڻ لاءِ كوبه كونه آيو. نيٺ اها خبر هك ڏينهن هكڙي كُڙمِيءَ تائين پهتي. هو به خواب جي تعبير كرڻ لاءِ توكل كري نكري پيو. واٽ تي هك جابلو لَك هو جتان هن كي لنگهڻو هو. اتي پهتو ته ڏسي ته هك واسينگ نانگ ويٺو آهي. هن نانگ كي چيو ته "نانگ! مون كي واٽ ڏي، جو بادشاهه كي خواب جو تعبير ٻڌائڻ پيو وڃان." نانگ چيس "اڙي كُڙمِي! بادشاهه كي نجومي به تعبير نه ٻڌائي سگهيا، سو تون كيئن ٻڌائيندين؟ جي تون چوين ته آء توكي تعبير ٻڌايان، پر ان لاءِ منهنجو شرط جي تون چوين ته آء توكي تعبير ٻڌايان، پر ان لاءِ منهنجو شرط مجي ۽ خواب جو اڌ مون كي ڏيندين." كُڙميءَ نانگ جو شرط مجيو ۽ خواب جو تعبير ٻڌي روانو ٿي ويو.

دربار ۾ پهچي ڪڙميءَ خواب جو تعبير ٻڌائڻ جي اجازت گهري. بادشاه کيس اجازت ڏني، ڪُڙمِيءَ چيو: "بادشاه سلامت! لومڙِي هڪ دغاباز، بزدل ۽ مڪار جانور آهي; تنهنڪري

توهان كي سمجهڻ كپي ته رعيت ۾ دغابازي، مكاري ۽ رياكاري وڌي ويئي آهي. جيكڏهن اها بند نه ٿي ته پوءِ حكومت كي نقصان پهچندو." بادشاهه كي ڳالهه دل سان لڳي ۽ هن كُڙميءَ كي وڏا انعام اكرام ڏنا.

كُرهي انعام وٺي واپس پئي آيو، ٿه خيال كيائين ته ڇو ٿه ٻيو رستو وٺي گهر وڃان! نه ته نانگ كي انعام جو اڌ ڏيڻو پوندو. سو هو ٻيو رستو وٺي گهر پهتو.

كجهه ڏينهن كان پوءِ بادشاهه وري ٻيو خواب لڌو، ته سندس محل ۾ هڪ اگهاڙي ترار پئي لٽكي. صبح جو بادشاهه ان كُڙميءَ ڏانهن ماڻهو موكليو. هاڻي ته كُڙمي اچي ڦاٿو. نانگ سان ته هن دوكو كيو هو. هاڻي ڇا كري؟ نيٺ دل من هڻي نانگ وٽ ويو ۽ ان كي مِنٿون كرڻ لڳو. نيٺ نانگ كيس چيو ته: "اڳي به تو قول كونه پاڙيو، پر هاڻي واعدو كر ته انعام جو اڌ ضرور مون كي ڏيندين!" كُڙميءَ هائوكار كئي ۽ خواب جو تعبير ٻڌي روانو ٿيو.

بادشاهر وٽ پهچي ڪُڙميءَ کيس ٻڌايو ته: "جيئندا قبلا! ترار جو ڪر آهي خونريزي. اوهان جا دشمن اوهان جي پٺيان اگهاڙي ترار کنيو پيا گهمن. اوهان به ترار جي زور سان انهن جو سر يڪدم قلم ڪري ڇڏيو." بادشاهه کي ڳالهه دل سان لڳي. هن ڪُڙميءَ کي جهجها انعام اڪرام ڏنا. هڪ ترار به تحفي ۾ هن کي ڏنائيڻ. ڪُڙمي خوش ٿيندو گهر ڏانهن موٽيو; پر واٽ تي وري به دل ۾ بي ايماني پيدا ٿيس، دل ۾ چوڻ لڳو ته، نانگ کي اڌ

حصو ڇو ڏيان! جڏهن نانگ واري لَڪ وٽ پهتو تہ نانگ کي ڏسي کڻي ترار هنيائين. نانگ ويچارو ڀڄي ٻِرَ ۾ گهڙي ويو. ڪُڙمي اچي گهر پهتو ۽ سک سان زندگي گذارڻ لڳو.

كجهه ڏينهن كان پوءِ بادشاهه وري به كو خواب لڌو. هن وري كُڙميءَ ڏانهن ماڻهو موكليو. كُڙمي ته هاڻي آزار ۾ پئجي ويو; پر وري به نانگ وٽ ويو. نانگ چيس ته: "هاڻي وري ڇو آيو آهين؟" كُڙميءَ، نانگ كي ڏاڍيون منٿون كيون. "بيلي، منهنجون خطائون بخش كر. هن خواب جو تعبير ٻڌاءِ نه ته مفت ۾ مارجي ويندس." تنهن تي نانگ چيس ته: "چڱو، توكي خواب جو تعبير ٻڌايان ٿو، پر واعدو كر ته هن ڀيري انعام جو اة ضرور ڏيندين!" كُڙميءَ هائوكار كئي ۽ خواب جو تعبير ٻڌي روانو ٿيو.

بادشاه و پهچي گرمي چيو ته "بادشاه سلامت! اوهان خواب ۾ ڍڳي ڏني آهي. توهان گونگي گان وارو پهاڪو ته ضرور ٻڌو هوندو! سو ائين سمجهو ته اوهان جي رعيت هاڻي ڳئون وانگر نِمِاڻي ٿي چڪي آهي. اوهان جي حڪومت کي هاڻي ڪوبه لوڏو نه آهي!" اهو ٻڌي بادشاهه ڏاڍو خوش ٿيو. گرمي به پنهنجو انعام وٺي روانو ٿيو.

ڪُڙمي هن ڀيري سڏو نانگ وٽ آيو. سمورو انعام آڻي نانگ آڏو رکيائين. نانگ چيس تہ "ادا آءٌ ڪو انعام جو بُکيو نه آهيان. مون ته رڳو تنهنجو آزمودو ٿي ورتو. پر ان ۾ تنهنجو ڏوهه نه آهي. ڇو ته ملڪي حالتن جو اثر رعيت تي پوندو آهي. پهرئين

پيري ملک ۾ فريب ۽ دغا هئي; سو تو به مون سان دغا ڪئي. بئي ڀيري ملک ۾ فساد ۽ خونريزي هئي، سو تو به ائين ڪيو. هاڻي ملک ۾ امن امان آهي، سو تون پاڻ هلي آيو آهين انعام ڏيڻ. ٻڏو ڪونه اٿئي ته "جهڙو رائج تهڙو ڀاڳ، جهڙو راجا، تهڙي پرجا!" (تلخيص: داکٽر سحر امداد)

#### مشق

- 1- بادشاهم يهريون خواب كهڙو لڌو؟
- 2- كُرِّميءَ كي خواب جو تعبير كنهن بدايو؟
  - 3- بادشاه بيو پيرو ڪهڙو خواب لڌو؟
  - 4- بادشاه ٽيون ڀيرو خواب ۾ ڇا ڏٺو؟
- 5- نانگ کهڙي شرط تي ڪُڙميءَ کي ځوابن جو تعبير بڌايو؟
  - 6- هن آکاڻيءَ مان ڪهڙي نصيحت ملي ٿي؟
  - (ب) هيٺين لفظن جي معنيٰ لکو ۽ جملن ۾ ڪر آڻيو: ڳچ – قول – خونريزي – تحفي – ٻيلي – آزمودو پرجا – نيٺ – جابلو – ڪُڙمي – واٽ.

# نظم جو ڀاڱو

# آهيون الف آسري، مُحمّد مجيوسون

حضرت شاه عبداللطيف رحمة الله عليه 1102هـ/ 1690ع مندس پيء جو نالو سيد حبيب شاه آهي. شاه صاحب سير سفر جو كوڏيو هو. راڳ سان به سندس گهڻي دلچسپي هئي. شاه سائينءَ جي كلام جو كتاب "شاه جو رسالو" سنڌي بوليءَ جو هك اهم دستاويز آهي. سندس كلام تصوف جو رنگ م ركيل آهي. هو "سنڌ سكار" سان گڏ "عالم سڀ آباد كرين" جي دعا ٿو گهري. سندس كلام صحيح معنيٰ ۾ آفاقي آهي.

شاهه سائين، 14 صفر 1165هه تي بمطابق 1752ع ۾ وفات ڪئي. هر سال انهي، تاريخ تي ڀٽ شاهه تي ميلو لڳندو آهي. وائي

جن جو وارث تُون، آلا، سي كيئن رهندا نيڻ منهنجا، آگي أُب خلقيا، ڀَلي خلقيائين ڀُون، جي وارث تُون!

جوڙيائين جهان کي، چئي ڪُن فيڪُون، جن جو وارث تُون! كوڙِي دئيا كُوڙا پَسارا، ڏينهن مِڙوئِي ڏُون، جين جيو وارث تُيون! آهييون الف آسري، مُحمّد مڃيو سُون، جين جيو وارث تُيون!

#### مشق

(الف) هيٺين سوالن جا جواب ڏيو:

- 1- أب ۽ يون ِ ڪنهن خلقيا آهن؟
- 2- هيءَ ڪُوڙِي دنيا گهڻا ڏينهن آهي؟
  - 3- اسين ڪنهن ج*ي* آسري آهيون؟
- (ب) هيٺين لفظن جي معنيٰ لکو ۽ جملن ۾ ڪر آڻيو: آگي – أب – ڀلي – ڀُونءِ – پسارا – دُون.
  - (ج) هيٺين لفظن جا ضد لکو:

آگي – اُڀ – ڀلي – ڪُوڙِي.

- (د) هيٺ ڏنل شعر مڪمل ڪريو:
- 🔾 جوڙيائين جهان کي, چئي .....
- 🔾 كوڙي دنيا, كوڙا ....... ڏينهن مڙوئي ڏون.
  - آهيون الف آسري, مُحمّد .....
- (ه) اهڙا ضمير جيڪي ڪن اسمن ڏي اشارو ڪن ٿا، تن کي ضمير ضمير اشارو چئبو آهي; اُهي ٻن قسمن جا آهن; ضمير اشارو ويجهو ۽ ضمير اشارو ڏور، "هيءِ" "هِن" ضمير اشارو ويجهو لاءِ ڪر ايندا آهن. توهين انهن کي پنهنجي جملن ۾ ڪتب آڻيو.

## نيكى

مُحمّد صديق "مسافر" پهرين اپريل 1879ع تي تندي باگي ۾ ڄائو. سندس پيء جو نالو بلال هو، جيڪو پوءِ بدلائي گلاب رکيو ويو. "مسافر" پهرين مڪتب ۾ ۽ پوءِ اسڪول ۾ پڙهيو.

ورنيكيولر فائنل پاس كري، تعليم كاتي ۾ ماستر ٿي ڀرتي ٿيو. هُو ٽريننگ كاليج فارمين حيدرآباد ۾ استاد پڻ ٿي رهيو. "مسافر" سنڌي ٻوليءَ جو اعليٰ اديب ۽ شاعر آهي. نثر ۽ نظر ۾ هن كيترائي كتاب لكيا آهن. "كُليات مسافر" ۽ "گلشن خيال" سندس شاعريءَ جا كتاب آهن. "مسافر" 1961ع ۾ وفات كئي.

#### دل

جو قلب كرم لطف عطا جو گهر ٿيو، تي جاءِ تسليم جي رضا جو گهر ٿيو; نيكيءَ جي بني جاءِ "مسافر" جا دل، سا دل تے قسم رب جو خدا جو گهر ٿيو!

### نيكي

مون سان جي کڻي کوبه بُرائي ٿو کري، دل منهنجي بُرائي، مان نه ته به ان ڏي وري; آءُ ان سان به دل ساڻ کندس پيو نيکي، توفييق جو هٿ شال خداوند ڌري!

#### نياز ۽ نوڙت

جي توكي "مسافر" ارجمندي گهرجي، جي توكي دنيا ۾ حق پسندي گهرجي; وٺ جان ۽ دل سان خاكساريءَ جي واٽ, نيوڙي هيل جي توكي بلندي گهرجي!

## مشق

(الف) هيٺين سوالن جا جواب ڏيو:

- شاعر خدا جو گهر کهڙي دل کي ٿو سڏي؟
- 2- بيو نمبر رباعيءَ ۾ ڪهڙي نصيحت سمايل آهي؟
- 3- بلندي حاصل ڪرڻ لاءِ شاعر ڪهڙي صلاح ٿو ڏئي؟
  - (ب) هيٺين لفظن جي معنيٰ لکو ۽ جملن ۾ ڪر آڻيو: قلب – رضا – توفيق – ارجمندي – نِوڙي
    - (ج) هيٺين لفظن جا ضد لکو:
    - كرم نيكي بلندي برائي.
- (د) "هُو" "هُن" صمير اشارو ڏور لاءِ ڪر ايندا آهن، توهين انهن کي پنهنجي جملن ۾ ڪتب آڻيو.

#### دُعـا

هن نظر جو شاعر حكير فتح محمد سيوهاڻي آهي، هُو سيوهڻ جي عباسي خاندان ۾ سن 1880ع جي اوائل ۾ ڄائو. عربيءَ ۽ فارسيءَ جي مڪمل تعلير حاصل ڪري، حڪمت جو ڏنڌو اختيار ڪيائين. ڪجه وقت کان پوءِ سيوهڻ ڇڏي ڪراچيءَ ۾ دواخانو کوليائين. سن 1942ع ۾ وفات ڪري ويو. مختلف قومي ۽ سياسي، مذهبي ۽ ادبي تحريڪن ۾ سرگرم ٿي حصو ورتائين. جمعيت العلماء جو رڪن هو. سنڌي نثر ۽ نظر ۾ ڪيترائي ڪتاب لکيا اٿس. "ڪمال ۽ زوال"، "حيات نظر ۾ ڪيترائي ڪتاب لکيا اٿس. "ڪمال ۽ زوال"، "حيات النبي" ۽ "ميرن جي صاحبي" سندس مشهور ڪتاب آهن.

اسان جي دين، ايمان کي سلامت رک، خداوند، بچائج تون مسلمانن جي عزت آبرو هر جا.

اسان کي ڏي خدا توفيق, طاقت, همت ۽ حقيقت, اسان مان ڪي اڳين جهڙا عجب انسان ڪر پيدا.

سجي دنيا ۾ رک اسلام کي تون اوج عزت سان, خدا! اسلام جي ڪلمي سندو تون شانُ رک بالا.

همیشه شال دنیا پر جهندو اسلام جو جهولی، جتی پی سو وجی پهچی، رهی قائم أتی بریا.

اسان جي قوم ٿي مسڪين، اسان جي قوم ٿي غمگين، تون تنهن جو شال حامي ٿين، ڪرين تنهن کي تون بي پرواھ.

اسان جي قوم کي آزاد ڪر، قرضن ۽ مرضن کان، اسان جي قوم کي آباد ۽ دلشاد ڪر مولا.

دفع سڀ انتظاري ڪر، پري سڀ بيقراري ڪر، خزان مان تُون بهاري ڪر، تہ ٿيون سرسبز ۽ سَرها.

#### مشق

#### (الف) هيٺين سوالن جا جواب ڏيو:

- 1- شاعر الله تعالىٰ كان كهڙى دعا ٿو گهرى؟
- 2- اسلام جي ڪلمي لاءِ شاعر ڪهڙي دعا ٿو گهري؟
- 3- قوم جي لاءِ شاعر جي دل ۾ ڪهڙا سوال ٿا اُڀرن؟

## (ب) هيٺين لفظن جا جمع لکو:

عزت – همت – جهندو – قوم – بَهاري.

(ج) اسمن جي پٺيان ڪي پڇاڙيون ڳنڍجن ٿيون تہ اُهي ضمير خاص جو ڪر ڏين ٿيون:

جيئن: ڀاڻم = منهنجو ڀاءُ – کاڌم: مون کاڌو.

توهين اهڙا ڪي ٻيا مثال ڏيو.

## سچل سرمست جا بیت

سچل سرمست جو اصل نالو ميان عبدالوهاب هو. هُو سن 152هـ بمطابق 1739ع ۾ ڄائو هو، انهيءَ وقت سنڌ تي ڪلهوڙا حڪومت ڪندا هئا. پر هُو ٽالپرن جي دور جو بهترين شاعر ليکيو وڃي ٿو.

سچل سرمست ستن ٻولين ۾ شعر چيو آهي. انهيءَ ڪري کيس "هفت زبان شاعر" سڏيو وڃي ٿو. سنڌ جي هن بزرگ ۽ شاعر 14 رمضان 1242ه بمطابق 1827ع ۾ وفات ڪئي. سندس مزار راڻيپور جي ڀرسان درازن جي ڳوٺ ۾ آهي.

شال نه وسرین هوت، ېیو سڀ مون وسري، موڻ کي تائين موث، هُئين اکڙين ۾.

منهنجو اندر الله كيو، فنا هن فراق، مري للى مشتاق، كاكر وَرَ، ولِهي على جي.

آرِيءَ جي اچڻ جي، روز نهاريان راهه، آڻيندس الله، مون سر صدقي ڪيو.

ساري شهر ڀنڀور جي، ڇَڏِي لوڪ لذت، توريءَ ڏئي ڪونه ڪو، ماڻهو عام عزت، ٿئي ساه صحت، ٻيهر ٻاروچا اچين. پيهي پروڙيومِ، تان پنهون پاڻ ئي آهيان، پاڻ ئي منجهان پاڻ کي، هي پڙلاءُ پيومِ، صحيح ڪن ڪيومِ، تہ غير گمانَ اُٿِي ويا.

#### مشق

#### (الف) هيٺين سوالن جا جواب ڏيو:

- 1- حضرت سچل سرمست جي "هوت" مان مراد ڪهڙي آهي؟
- 2- پنهنجي محبوب جي انتظار ۾ شاعر جو ڪيئن ٿو وقت گذري؟
- ٤- پنهون، جي جدائي، ۾ سسئي، کي ڀنڀور ڪيئن ٿو نظر اچي؟

# (ب) هيٺين اصطلاحن جي معنيٰ لکو:

اکين ۾ هجڻ لذت ڇڏڻ سر صدقو ڪرڻ.

(ج) صفت: "مٺو انب يا کٽو انب" ۾ مٺو ۽ کٽو انب جي خاصيت ڏيکارين ٿا, اِن کي گرامر ۾ صفت چئبو آهي. توهين اهڙا ڪي ٻيا مثال ڏيو.

## ڏِيئو

ليكراج كشنچند عزيز 1897ع ۾ ڄائو. هي نظر سنڌي زبان جي بلند پايہ شاعر ليكراج كشنچند عزيز جو چيل آهي. سندس شعر جو مجموعو "كلياتِ عزيز" جي نالي سان ڇپيل آهي. هو سٺو مضمون نويس ۽ نقاد بہ هو. سندس مضمونن جو مجموعو "ادبي آئينو" جي نالي سان ڇپيل آهي.

ڪَکائن گهرن کي تون روشن ڪرين ٿو، غريبن جي چَونرن کي گلشن ڪرين ٿو، لٿي سـج عيان پنهنجو جوڀن ڪرين ٿو، سحر تائين هـر جا نشيمن ڪرين ٿو!

مزورن ۽ ڪُڙمين سان همڪار آهين، فقيرن جي مجلس جو سينگار آهين، سڙي تون ٻين کي ڏئين ٿو سُهائِي، رکيل تو ۾ ڪيڏِي نہ آهي چڱائِي! پُـري كان مُنجهيل جـي كرين رهنمائِي، ڏِيا، تـو ۾ آهي سـراسـر سچائِي، سچو دوسـت دشمن تـي دلسـوز آهين، سچائيءَ سـان سڀ جـو شب افروز آهين!

مدد ڏين ٿو ڪر ڪار ۾ تون با محنت, برڻ سان تنهنجي ٿئي دفع ظلمت, نہ پنهنجي پرائي جو ڌارين تفاوت, رکين قلب ۾ ڪانہ ڪنهن ڏانهن ڪدورت.

سعادت جو بیشک تون آهین ستارو، ذیا، تون تو لاهین جهان تان اندارو; هوا سال سر لات جو تو جُهکائین، تو نِوَرِّت کندي پنهنجي جِيوت بچائين.

حياتي، جو مقصد سچو ٿو ٻُڌائين، ٻين لاءِ پنهنجو ٿو تن من جلائين، جَلِي جي ٻين کي سُهائو ڏين ٿا، لکين گهور تن تان پتنگا ٿين ٿا!

#### مشق

- (الف) هيٺين سوالن جا جو اب ڏيو:
- 1- ككائن گهرن كي كير روشن كري ٿو؟
  - ٤- ڏيئي ۾ ڪهڙي چڱائي رکيل آهي؟
- 3- ڏيئي وٽ نوڙت جي ڪهڙي نشاني آهي؟
- 4- شعر جي آخري ٻن سٽن مان ڪهڙي نصيحت ملي ٿي؟
  - (ب) هيٺين لفظن جي معنيٰ لکو ۽ جملن ۾ ڪر آڻيو: ڪکائن – ڪڙمين – سُهائي – سراسر – لاٽ.
    - (ج) اهرًا پنج لفظ بدايو، جيكي جاين جا نالا هجن.

## بڻايون سُک جو ڪو سنسار

هيءُ گيت عبدالڪريم "گدائي" جو لکيل آهي. هو جنوري 1901ع ۾ جيڪب آباد ۾ ڄائو هو. پوسٽ کاتي ۾ ملازمت ڪيائين. جتان رٽائر ٿيڻ کان پوءِ صحافت سان لاڳاپيل رهيو. سٺو شاعر هو. نظم کان سواءِ نثر به لکيو اٿس، سندس شاعريءَ جا ٽي مجموعا "پکڙا ۽ پنهوار", "ساڻيه جا سور" ۽ "پيماني تي پيمانو" ڇپيل آهن.

هڪٻئي ساڻ حقارت ڇاچي؟ انسانن سان نفرت ڇاچي؟ ڪِينو ساڙ ڪدورت ڇاچي؟ مذهب پنهنجو پيار، بــــــــارــ سُک جو ڪو سـنســـار.

ذاتيون، پاتيون، فخر وڏايون، رنگ نسل جون سڀ اُرڏايون، آهن جنگ فساد جو باعث، زهر سندو پرچار، باغايون سُک جو ڪو سنسار.

رنگ نسل سڀ ڍونگ اجايا، پيٽ بکئي جا سانگ بڻايا، گوري ۾ ڇا، ڪاري ۾ ڇا، ساڳيو آه ستار، بڻايون سُک جو ڪو سنسار.

#### مشق

- (الف) هيٺين سوالن جا جواب ڏيو:
- 1- جنگ ۽ فساد جو باعث ڪهڙيون ڳالهيون آهن؟
- 2- نفرت جي پرچار جو ڪهڙو نتيجو نڪتو آهي؟
- (ب) هيٺين لفظن جي معنيٰ لکو ۽ جملن ۾ ڪر آڻيو: حقارت – ڪينو – ساڙ – سنسار – ڪدورت – ارڏايون.
- (ج) هم آواز لفظن كي قافيو چئبو آهي، جيئن: حقارت جو ڪدورت. توهين هن نظم مان هم آواز لفظ ڳولي لكو.
  - (د) هيٺ ڏنل شعر مڪمل ڪريو:

جنگ جدل آهي چوڌاري، \_\_\_\_\_ جو رت آ جاري، ساڙي آهي \_\_\_\_\_ ساري، نفرت جي پرچار.
 بڻايون سُک جو ڪو سنسار.

## ييارا وطن

سليم ڳاڙهويءَ جو اصل نالو الهورايو ولد حاجي الهه ڏنو مهر آهي. پاڻ 15 اپريل 1925ع ۾ ڳوٺ ڳاڙهي ضلعي خيرپور ميرس ۾ ڄائو.

اسكول هر پڙهڻ واري زماني كان شاعري شروع كيائين 1947ع كان باقاعدي موزون شاعري كرڻ لڳو. شاعريءَ جي سڀني صنفن ۾ لكيو اٿس. پاڻ هڪ گوشہ نشين ۽ متقي انسان هو. ڳوٺ ۾ پنهنجي باغ جي سنڀال، اڀياس ۽ شعر شاعري سندس مشغلا رهيا. سندس دوستن، شاگردن ۽ پڙهندڙن جو هڪ وسيع حلقو آهي. سندس دوستن ۽ شاگردن ڳاڙهي ۾ سندس نالي پٺيان "بزمِ سليم" قائم ڪئي، جنهن وسيلي پاڻ ڪيترن ئي نون شاعرن جي فني تربيت ڪيائين. سنڌيءَ جي هن برک شاعر 10 محرم 1408ه- 3 سيپٽمبر 1987ع ۾ ڪراچيءَ ۾ وفات ڪئي.

منهنجا وطنَ, پيارا وطنَ, اكڙين سندا تارا وطنَ, اي دوست دل وارا وطنَ, هر جاءِ هاڪارا وطنَ!

تون ئي جياپو جانِ جو، تو سان سندم جيءَ جون جڙيون، تو سان اَڙيو من آ سندم، اي سرس سونهارا وطنَ!

مٺڙا وطنَ، تنهنجي مٿان سر ساه سڀ گهوري ڇڏيان، تنهنجو نہ مَٽ ڪو ديس ٻيو، محبوب موچارا وطنَ! سُكيو سَتابو شل رهين، كوسو لڳي توكي نه واءُ, ماكيءَ ۽ مصريءَ كان مِٺا، اي جان كان پيارا وطنَ ا

تنهنجي مِٽيءَ ۾ مشڪ ۽ تنهنجي هوائن ۾ هُڳاءُ, مهراڻ جي هر موج ڄڻ امرت سندِي ڌارا وطنَ!

منهنجا وطنَ شل شهر ۽ سڀ ڳوٺڙا تنهنجا وسن، رحمت سندا توتي ڪڪر ڪن خوب وسڪارا وطنَ!

منهنجا محبت جا "سليم" آهن سوين توتي سلام, منار موچارا وطن, او سونهن سِك وارا وطن الله مشق

#### (الف) هيٺين سوالن جا جواب ڏيو:

- 1- شاعر جان جو جياپو ڪنهن کي ٿو سڏي؟
- 2- شاعر ڪنهن جي مٿان سر ساه گهورڻ ٿو گهري؟
  - 3- شاعر وطن لاءِ كهڙي دعا ٿو كري؟
- (ب) هيٺين لفظن جي معنيٰ لکو ۽ جملن ۾ ڪر آڻيو: هاڪارا – جياپو – سرس – سونهارا – گهوري – مٽ – هُڳاءُ.
  - (ج) هيٺين لفظن جا ضد لکو: دوست – ديس – كوسو – مٺا – گهري.
- (د) "ڙو" تصغيري پڇاڙي آهي. جيئن "ننڍو" مان "ننڍڙو" توهين تصغيري پڇاڙيءَ وارا ڪي بہ پنج لفظ لکي ڏيکاريو.

## هاري

هن نظر جو جوڙيندڙ بردو سنڌي، سندس سڄو نالو، محمد رمضان ولد خداڏنو لاشاري آهي. هُو 15 مارچ 1922ع تي ڳوٺ ماڪن ڪوري، ضلعي سکر ۾ ڄائو.

پاڻ انجنيئري کاتي ۾ ملازمت ڪيائين. هُو سنڌي ٻوليءَ جو سٺو شاعر هو. سندس شعر ۾ سادگي ۽ سلاست آهي. سندس شاعريءَ جا مجموعا "اکڙيون مينگه ملهار"۽ "بُوندون بس نه ڪن" جي نالي سان ڇپيل آهن. پاڻ 26 آڪٽوبر 1988ع تي هن فاني دنيا کي الوداع چئي پنهنجي حقيقي مالڪ سان وڃي مليو.

هاري پارا، جوان سگهارا، ملک مِٺي جا جِيءَ جيارا.

مهل ملي ٿئي، پاڻ ملهائج، محنت جا ڪي مينهن وسائج.

جوڳ ڀليءَ کي ساجهر جـوڙ، کيت سان نينهن نڀائج تـوڙ.

تنهنجي محنت لائيي رنگ، ڏک وڃن ٿئي سک جيو سنگ.

سَلي سَلي جـي كـر سنيار، كڻي منجهان ٿين كيچ خرار. بک بیماري ڪي ڀڄائي، تنهنجا ڳُڻ زمانو ڳائي.

تنهنجي محنت مڪ جـو مـانُ، شال جيئين تـون هاري جـوان!

#### مشق

(الف) هيٺين سوالن جا جواب ڏيو:

- 1- شاعر ملك مني جا جيء جيارا كنهن كي ٿو سڏي؟
  - 4- هاريء جي محنت ڪهڙو رنگ ٿي لائي؟
    - 3- سَلي سَلي جي سنڀار سان ڇا ٿو ٿئي؟
  - 4- شاعر, هاريءَ كي كهڙي دُعا ٿو كري؟
  - (ب) هيٺيان اصطلاح سمجهايو ۽ جملن ۾ ڪر آڻيو. پاڻ ملهائڻ – نينهن نڀائڻ – رنگ لڳائڻ – ڳڻ ڳائڻ.
- (ج) هيٺين لفظن جي معنيٰ لکو ۽ جملن ۾ ڪر آڻيو: سگهارا – مهل – ساجهر – سنگ – ڪڻي – ڪيچ – ڳڻ.
  - (د) هیٺین جملن مان صفت ڳوليو:
  - 1- گلاب جو گل سیني گلن کان سهٹو آهي.
    - 2- ساران هڪ سياڻي نينگري آهي.